فياغوث المم ك فضال كرامات كااولين مستدمو النالجابي التي يخ عَرالها دركال فالمتاه





mariat.com

### فهرست

| قمولعت ۱۷ ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| تمهير<br>المهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               |
| مبِ تالِف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . •             |
| ئى كاس بائىقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 🔺             |
| آپ کاسن ومقام پیدائش<br>- است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| قام دسن وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • ◆             |
| َ بِ كَالَبِ السَّبِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّلِينِ السَّالِينِ السَّلِينِ السَّالِينِ السَّلِينِ السَّلْمِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السّلِينِ السَّلِينِ السّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِينِ السَّلِينِ السَّلِيلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِينِيلِينِينِيلِيلِينِيلِينِ | 1 •             |
| َ پ کے نانا حضرت عبد اللہ صوم می میشد ہے۔<br>" پ کے نانا حضرت عبد اللہ صوم می میشد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | í 💠             |
| پ کے والد ماجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĩ 💠             |
| ن کا مدال مراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر<br>دغه آ      |
| َ پِ كَا والدوما عِده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱ ٦<br>. ب      |
| ب كامت شرخوارى من رمغمان كهام من دوده نه بينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ! <b>⊕</b><br>_ |
| پر و پختراد چاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| عنرعلیہ السلام کا آپ کو بغداد میں داخل ہونے سے روکنا اور آپ کا سات برس تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>;</sup> •  |
| جلہ کے کنارے پڑے رہنا'اور پھر بغداد جانا<br>قدارترنی ہو ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,               |
| تعارتبنت آمر.<br>تعارتبنت آمر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 4             |
| شعارتبنیت آمیز<br>کاعلمیاصل و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 🛦             |
| پ کاعلم حاصل کرنا<br>سماتہ تبریر میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , v             |
| ب الاجدياد تراك جيدياد تريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ' *             |
| پ کا حرقہ چہنزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 0             |
| نداد جاکر آپ کا دہاں کے مشائخ عظام سے شرف ملاقات حاصل کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ب</b>        |
| پ کے مدرسہ کا وسیع کمیا جاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĩ +             |
| ب کے تلاغم است.<br>'ب کے تلاغم است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī o             |
| َ پِ کے قلانمرہ<br>ملہ ثریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 4             |
| الميشريف<br>۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               |

| ٣٢                                     | پ آپ کے خصائلِ حمیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra                                     | 💠 آپ کا دعظ ونصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 💠 آپ کی مجلس میں سب کا کیساں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <ul> <li>آپ کے واسطے غلہ علیحدہ بویا جاتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | <ul> <li>ایک کند ذہن طالب علم کی آپ سے پڑھنے کی حکایت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | ب ب پ ن پار ق مند جن روست پی ماند و مند است.<br>♦ آپ کی راست گوئی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **                                     | <ul> <li>◄ آپ کے بغدادتشریف لے جانے کا سبب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> -4                            | <ul> <li>◄ ٢ پ ٢ بعد اور حسر ميت سے جات حال حب</li> <li>◄ ٢ ڀ كا بغدا در خصت ہوتا' رائے ميں قافلہ كا لوٹا جاتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارم.                                   | ع ا ب کا بغدادر مصت بہوتا رائے کی فاقلہ کا فوما جاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *                                      | ہ آپ کوائی ولایت کا حال بجین ہے ہی معلوم ہوجاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| er.                                    | <ul> <li>آپابوں کے ساتھ کھیلنے ہے بازر ہنااور کئی کی روز تک آپا کھانا نہ کھانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 <sup>-1</sup> ,                      | م ا اثنائے تنگدی میں آپ کا کسی ہے سوال نہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "····································· | <ul> <li>بغداد کی قط سالی کے متعلق آپ کی کئی حکایتیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr                                     | <ul> <li>ایک دفعدا ثنائے قط سالی میں آپ کا بھوک سے نہایت عاجز آٹا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>س</u>                               | <ul> <li>حتى الامكان آب كا مجوك كومنبط كرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ے تے کامبر واستقلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 🚓 آ ہے کا بردی بردی ریاضتیں اور مجاہدے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۵                                     | 🗻 ء وق کے بیابانوں میں آپ کا ساحت کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| γ                                      | ه تر ع دال ه کا طاری بیونا تر م علی مالی می الله می الل |
| ۳Z                                     | ا ہے ہو ہے۔ ہوں اس ماری اور استعمار ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵٠                                     | <ul> <li>بغدادے جانے کا قصد اور شیخ حماد الذباس سے ملاقات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵r                                     | ج جوراد سے جانے ما صدر روں عاملہ ہوں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پ کے منہ                               | ا ب ل جا ب المجا الم و و و علا من و و و و الما مير معرف و على من الله و جهدا آ<br>م حضور من القام كا آب كو حكم وعظ اور حضور من القام اور حضرت على كرم الله و جهدا آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n                                      | م مصور مراجم كا اب وسم وعط اور معور العزا اور مرك ك ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵                                     | میں تفکارنا میں تفکارنا میں بارہ خصلتوں کا ہونا مشروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۷                                     | مندولایت کے سجادہ سین میں بارہ تسلموں کا ہونا سرور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,                      | م آپ ہے نبت (بغیر بعت ہوئے) کا انعام<br>آپ ایس کے ایس ایک ایس کے ایس کا میں ایک ایس کا میں ایس کا میں کا می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <ul> <li>آپ کا اپنے مریدوں کی شفاعت کرنا ادران کا ضامن بنا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ اپ ۱۰ پ ۱۰ پ ۲۰ این می در این استفاعت کرچا اوران کا ضاعت بیزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ♦ آپکایانی پر میلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ₩ كا معور علائ برواته المساكر على السيكا ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ♦ آپ کال مرت وعظ ونفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   1 ***   |
| ♦ آپکام امره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>آپ کے ہاتھ پر پانچ ہزار یہودونصاریٰ کا اسلام قبول کرتا.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>آب کا شیطان کود کھنااوراس کے مرسے آپ کامحفوظ رہنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🕳 آپ کافرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>آپ كاقَدَمِي هٰذِهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِي اللّٰهِ كَهِنَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>◄ كرامت واستدراج كافرق اورآب كرامات كابتواتر ثابت بونا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🚓 "قَالُم " هذه بيري " مُعْرِد شرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>مثانُ كا آپ كا تعظيم كرنا اور آپ كے قديمي هذه على رَقْبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے بنے ن مردیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله جس مجلس میں کہ آپ نے قلعی طفیہ علی دَقْبَةِ کُل وَلِيّ اللّهِ فرمایاس میں تمام الله علی دَقْبَةِ کُل وَلِيّ اللّهِ فرمایاس میں تمام الله الفیب کا حاضر ہونا اور ان کی طَرف ہے آپ کومیار کیاد سنانا ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ادلیائے وقت اور رجال الغیب کا حاضر ہونا اور اور کی طَر ف سرتا کے میں اور دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علام آب کری میں وجا کا زار مرطق الی رمینا ورس سرف میں ہے۔<br>ایک آب کری میں وجا کا زار مرطق الی رمینا ورس سرف میں میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا ب کے عبد میں د جلہ کا نہایت طغیانی پر ہونا اور آپ کے فرمانے ہے ان کا کم ہونا ۸۹ مردنا ۸۹ مردنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ع آب کا اپناعصاز مین پر کمژ اکر تا اوراس کاروشن ہوجاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>ایک بزرگ کی حکایت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>آپ کے ایک مرید کا بیت المقدی ہے آن کر ہوا میں چلنے ہے تا ئب ہو کر آپ ہے۔</li> <li>ما ہنتہ میں بیادہ میں بیادہ ہو کہ ہے تا ہے ہو کہ آپ ہے کہ اللہ میں بیادہ ہو کہ آپ ہے کہ اللہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو کہ</li></ul> |
| طریق محبت سیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه محبت الهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| م در م مرب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>۹۲</li> <li>۹۶</li> <li< th=""></li<></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🗫 کا حماد جینت کے عزار پرآپ کا دیر تک تھیر کر اُن کیلئے دعا ما نگنا 💮 🤝 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>آپ کے مقابات اور میے کہ مواہب وعطائے الہی ہر فخص کو حاصل ہونا ضروری نہیں ۔ ۹۸ ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>بایک وقت مارش ہونااور آیے کرفیا نے سرم نی سے سے دیں۔۔۔۔۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>ایک وقت بارش ہونا اور آپ کے فرمانے ہے صرف آپ کے مدرسہ ہے بند ہوکر</li> <li>۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۰ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵۱ (۱۳۵ (۱۳۵</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| • •                                          | اطراف وجوانب میں پرستے رہنا                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| لاما                                         | <ul> <li>عجب وغرورے بینے کے متعلق آ پ کا اُ</li> </ul>     |
|                                              | <ul> <li>♦ علم كلام وعلم معرفت</li> </ul>                  |
|                                              | <ul> <li>ابوالغرح ابن البما ی کا بمولے ہے بے</li> </ul>    |
| 1+1"                                         |                                                            |
| i-a                                          | •                                                          |
| ى خدمت ميں حاضر ہونا اور آپ كا أس كونه ليما" | · ,                                                        |
| ) کرامت و کی کرایے رفض سے تائب ہونا ۱۰۲      | •                                                          |
|                                              | نه ایک بچوکا سائعہ د فعہ آپ کے سرمیں ڈی                    |
| _                                            | أس كأمر جانا                                               |
|                                              | <ul> <li>آپ کے رکابدار ابوالعباس کو آپ کا دیر</li> </ul>   |
|                                              | اُ ہے کھاتے رہناا                                          |
|                                              | <ul> <li>ایک د فعه قندیل کی طرح ایک روش شے</li> </ul>      |
| I•A                                          | · / · -                                                    |
| H                                            |                                                            |
| J+4                                          | <ul> <li>♦ جنات کا آپ کی تا بعداری کرنا</li> </ul>         |
| III                                          | •                                                          |
|                                              | <ul> <li>بغداد پرے گذرتے ہوئے ایک صاحب</li> </ul>          |
|                                              | سلب کر کے واپس دے دینا۔۔۔۔۔:                               |
| ں کے کرنے ہے پہلے آپ کا وہاں ہے              | <ul> <li>آپ کے مسافر خاند کی حبیت گرنا اور اُ ا</li> </ul> |
| Mr                                           | _                                                          |
| M                                            | <ul> <li>♦ ایک فاصل کی حکایت</li> </ul>                    |
| 11 <sup>2</sup>                              |                                                            |
| ما جد کی وصیت                                | <ul> <li>یخ مطرالیازرانی بیشد کوأس کے والد</li> </ul>      |
| لینے کی غرض ہے آپ کے پاس آنا                 | <ul> <li>نقبهائے بغداد کا جمع ہوکر آپ کا امتحال</li> </ul> |
| 116                                          | <ul> <li>بہت ہے گفیہ حالات کوآ ہے کا ظاہر کر:</li> </ul>   |
| _                                            | •                                                          |

marfat.com

| 114            | ﴾ آپ کی کرامات                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | مكان كا جيت ساكس ماني كا آب ميما من كرناس وقت آب كاستقلال                                                                                                                                                                        |
| 114            | اورآ ب ےاس کا ہم کام ہوتا                                                                                                                                                                                                        |
|                | » ایک دفعه جامع منعوری چی ایک جن کا افزه هاین کرآپ کے سامنے آنا                                                                                                                                                                  |
|                | ﴾ آپ کی دعا سے مریضول ای شخطایاب ہونا                                                                                                                                                                                            |
|                | مرينس استنقاد                                                                                                                                                                                                                    |
|                | • مریغش پخار                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ہ آپ کی دعاہے کبوتری کا اعثرے دینا اور قمری کا بولنے لگنا                                                                                                                                                                        |
|                | ۴ آپ کاری سے بورن والد سے رہی اور سرن وی سے سے ایک اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا<br>● آپ کے ایک سرید کا قول میں اللہ میں ا |
|                | » ایک چوہے کا حیبت پر ہے گئی دفعہ آپ کے او پر مٹی گرانا اور آپ کے فر مانے ہے                                                                                                                                                     |
| 100            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | اس کا گرکرمرجانا<br>به سردنمته ایسرمزن اولو همه ادافعنیا به سردیمه مینته مند                                                                                                                                                     |
|                | آ پ کافیمتی لباس پہننا اور یالحن میں ابوائغضل احمد کا اِس پرمغترض ہونا                                                                                                                                                           |
| IPP.           | <ul> <li>خواب میں آپ کے خادم کا سترعورتوں سے جمیستر ہوتا اور آپ کا اُس کی وجہ بتلا تا</li> </ul>                                                                                                                                 |
| ••             | <ul> <li>◄ آپ ہے توسل کرنے کا بیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                | <ul> <li>♦ ہرماہ میں ضلیفہ وقت کی طرف ہے آپ کے واسطے ضلعت آٹا</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                | ♦ دل بدست آور که رقح اکبراست<br>• سیست سیست از میست میست کارست میست کارست میست کارست کار                                                                                   |
| Ira .          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174            | , <sub>+</sub> , - <sub>+</sub>                                                                                                                                                                                                  |
|                | <ul> <li>♦ اولیاءالله کی حیات و ممات میں ان کے تصرفات پر انعقاد اجماع</li></ul>                                                                                                                                                  |
|                | ♦ شیطان تعین کی دھوکہ وہی `                                                                                                                                                                                                      |
| irq            | <ul> <li>◄ آپ کا اظهار مافی القسم</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
|                | <ul> <li>شخ جمال الدین این الجوزی کا آپ کی دسعت علم دیچر قال سے حال کی طرف</li> </ul>                                                                                                                                            |
| IFF            | رَ جُوعٌ كُرنا                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 <b>1"</b> 1… | ◄ آپ کامشغله علمی                                                                                                                                                                                                                |
| ····           | <ul> <li>◄ آپ کافتوی دیتا</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| н              | <ul> <li>ایک عجیب د غریب فتوئ</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| •              | mariat.com                                                                                                                                                                                                                       |

| ۱۳۲ محد بن ابوالعباس کا ایک مجمع مشامخین میں آپ کوخواب میں دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پ اولیائے وقت کا آپ ہے تعہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ب كى جنس وعظ ميس جنات كا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ٿ</b> ايک بزرگ کاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ات كيم أب كيم الوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>◄ مسلمان کے دل پرستارہ تھکمت و ماہتا ہے علم اور آفتا ہے معرفت کا طلوع ہوتا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا کے صحابی جن سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>*</b> دعا کے تین ور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ه آپ کی ادعیه (دعائیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ♦ آپ کے ازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مهما 🗢 آپ کی اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| » مين عبدالوماب مينينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🚓 سینتی عیستی مرشد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پال میں آپ کی ذریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • مين ابو بكر عبد العزيز ممينية <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الم الجار بينايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>♦</b> شيخ حافظ عبدالرزاق بمينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه منطقط ايرانيم بينينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۱ 🕹 💆 محمد بیشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🍲 ﷺ عبدالله مينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🚓 ﷺ يحيٰ من 🗝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من یکی من برداند بردان |
| الشيخ مویٰ بيانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>جناب غوث اعظم مينيد كي اولا والا ولا د</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>"ضغ سليمان بن عبدالرزاق ميشيد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ، 🗢 ﷺ عبدالسلام بن عبدالو ہاب میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

marfat.com

| . ====                                 | <ul> <li>خوج بن شخ عبدالعزيز بينيد</li> <li>م شخوند مرشق ميد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ///·                                   | ♦ في نفرين شخ عبدالرزاق مينية<br>• فيخ عبد ما حسرية فيلم ما ما التعلق الما التعلق الما التعلق التعلق الما التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAF                                    | 🕶 ک خبداریم بن ت عبدالرزال رحمهٔ الشکلیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | <ul> <li>◄ ﷺ فضل الله بن هيخ عبد الرزاق بهندي.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>H</b>                               | → اولادا تح أبي مهاح لفرابن الفيح عبدالرزاق رحمة التدهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144                                    | → اپ ن دریت قابره ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| u                                      | → اب ی دریت حماه میل ختر م الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | → مسكر رجبه بالأحيون بزر تول في أولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الغديم برون                            | <ul> <li>◄ اولا والتي الصاح لاسيل كي العدين عبدالقادر بن محمد بن على رحمة ا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | 🗢 ساب مدا 6 س الق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | → ١٠٥٠ عن بدرالدين عن بن عي رحمة التد-يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II                                     | <ul> <li>◄ آپ کی اولا داور آپ کی اولا دالاولا د</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ITF                                    | <ul> <li>اولا والشيخ محمد بن شيخ عبد العزيز الجيلي البيالي مينيد</li> <li>آپ کی ذرّیت مصر میں</li> <li>آپ کی ذرّیت مصر میں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | <ul> <li>◄ آپ کی ذرّیت حلب میں</li> <li>◄ قام و میں آنہ کی ذرّیہ ہو۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | ت بسرار کی اور پیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | ت وجدت المارة روبقبله موج المارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                      | ۳ سال مهرین است کا نفت ہوئے کی وجہ مسمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ۳۰ مرس ملا علام الوالب ما حوالب مثل أو المينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | ي السياد |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144                                    | <ul> <li>ایک فیانت کاذکر</li> <li>۱۳۱۵ آگآر آگار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 140                                     | <ul> <li>رجال غیب کا آپ کی جنس میں آنا</li> </ul>                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                       | ه رجال غيب كا ذكر                                                                                                        |
|                                         | • آپ کا نظبهٔ وعظ                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                          |
|                                         | • عہد فحکنی برآ پ کا گرفت کرنا تر سرمتهان بعر ربر                                                                        |
|                                         | <ul> <li>عمل صالح کے متعلق آپ کا کلام</li> </ul>                                                                         |
|                                         | <ul> <li>◄ آپ کا کلام فتا کے متعلق</li> </ul>                                                                            |
| JAM                                     | 💠 آپ کا کلام صدق کے متعلق                                                                                                |
|                                         | 🕻 تنزیهٔ باری تعالی کے متعلق                                                                                             |
|                                         | ، سرمیے بات ماں ہے۔<br>• پیدائشِ انسان کے تعلق                                                                           |
|                                         | <b>ہ</b> پیدا نِ السان کے س<br>اسمِ اعظم کے متعلق                                                                        |
| 184                                     | ♦ الم المم کے علی                                                                                                        |
|                                         | 🛦 علمًا کے متعلق                                                                                                         |
| 1912                                    | 💠 زُہرُ وورع کے متعلق                                                                                                    |
| 194                                     | <ul> <li>خلیفۃ المستنجد کا آپ ہے کرامت کی خواہش کرتا</li> </ul>                                                          |
| n                                       | <ul> <li>ایک تاجر کے حق میں آپ کا دُعا کرنا</li> </ul>                                                                   |
| 194                                     | ی میں بررگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا                                                                            |
| 19.                                     | ب بیت بررگ کایت                                                                                                          |
| <b>7</b> ••                             | • ایک بزرگ فاعت                                                                                                          |
| Pal                                     | <ul> <li>ایک رجال غیب کا ذکر</li> </ul>                                                                                  |
|                                         | <ul> <li>آپ کی ٹی ٹی صاحبہ کا حال</li> </ul>                                                                             |
| F• F                                    | ب ہب بال غیب میں ہے ایک فخص کا ذکر                                                                                       |
| *************************************** | ه ب تاما سرمتعلق تنه کی کرامت                                                                                            |
| P• P                                    | <ul> <li>بین اللہ سے ایک چیل کا مرکز نمرہ ہوجانا</li> </ul>                                                              |
| r• (*                                   | ب بپن رف سے میں ماں اللہ کرنا                                                                                            |
| ماصل کرنے                               | <ul> <li>۲ اپ ۵ ۶ ای د تعدن جیت الله راه است.</li> <li>۵ ایک بزرگ کا اپنا ایک مرید کوآپ کی خدمت میں تعلیم فقر</li> </ul> |
| رط ن دــــ<br>                          | <ul> <li>ایک بزرگاایخاید مریدوا پ قاطعه ست س ۱-۱۰</li> </ul>                                                             |
| <b>Va</b> /                             | کے لیے بھیجنا                                                                                                            |
|                                         | على المادت المبيد وطوارق شيطانيه كمتعلق                                                                                  |
|                                         | ے محت کی نسبت                                                                                                            |
| •                                       | marfat.com                                                                                                               |

| r•4                                     | ♦ توحيد كے معلق                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| # *.                                    | <ul> <li>تجرید کے متعلق</li> </ul>                        |
| r-A                                     | • معرفت <u>ک</u> متعلق                                    |
| H                                       | م مرک از است.<br>هم مرک از است                            |
| *************************************** | ✔ امت ن جت                                                |
| #                                       | ♦ معیقت کے معلی                                           |
| M                                       | <ul> <li>اعتی درجات و کریے معتق</li> </ul>                |
| r•¶                                     | ♦ شوق کے متعلق                                            |
|                                         | ◆ تو کل کے متعلق                                          |
| N<br>                                   | <ul> <li>♦ انابت(توجه الى الله) كي متعلق</li> </ul>       |
| P1•                                     | <ul> <li>توریح متعلق</li> </ul>                           |
| H                                       | • ونيا سرمتعلق<br>• ونيا سرمتعلق                          |
|                                         | ب ریاب س<br>مه نصه: سرمتعلق                               |
| 11<br>                                  |                                                           |
| نے) کے متعنق                            | ◆ محرز ( فرق عرب ہونے ) اور تمبر ( عرور کر<br>میں سرمتیان |
| U                                       | ♦ سنرتے شعلق                                              |
| rii                                     | ♦ مبرڪيمتعلق                                              |
| n                                       | ◆ حسن خلق سے متعلق                                        |
| rir                                     | ♦ مدق کے متعلق                                            |
| H                                       | ♦ فنا کے متعلق                                            |
| II                                      | <b>♦ بقا کے متعلق</b>                                     |
| 49                                      | • وفا سرمتعلق<br>• وفا سرمتعلق                            |
| **                                      | ب روات الله الله الله الله الله الله الله ال              |
| rir                                     | ← رصاح این کے میں                                         |
| jo                                      | ◆ وجدیے مثل<br>♦ خوف کے متعلق                             |
| ıl                                      |                                                           |
| la                                      | ♦ رجاء(اميدرهمت) كيمعلق                                   |
| *If*                                    | ♦ حياء ڪي متعلق                                           |
|                                         | <ul> <li>♦ مشاہرہ کے متعلق</li> </ul>                     |
| mada                                    | t.com.                                                    |

| ria                                    | <ul> <li>شکر (مستی عشق النمی) کے متعلق</li> </ul>                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> 4                            | <ul> <li>جیوش عجم کا آپ کے حکم ہے واپس ہو جانا</li> </ul>                                                                 |
| riA                                    | <ul> <li>آپ کی مجلس میں سبر پرندے کا آنا</li> </ul>                                                                       |
|                                        | <ul> <li>سنر برندوں کا وعظ سننے کے لئے حاضر مجلس ہوا</li> </ul>                                                           |
|                                        | <ul> <li>یرندے کا نگڑے نگڑے ہوکر گریٹ تا</li> </ul>                                                                       |
| . <u></u>                              | *<br>* حضور نبي كريم عليه الصلوٰة والسلام اوراصحاب ٢                                                                      |
| • •                                    | جلوه افروز بونا<br>بالوه افروز بونا                                                                                       |
|                                        | <ul> <li>حالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز</li> </ul>                                                               |
| н                                      | .,                                                                                                                        |
| rrr                                    | مع شیخ ابونصیر بیشه کا آپ کی شان میں تول                                                                                  |
|                                        | ب<br>الله خلیفهٔ ونت کی دعوت ولیمه میں آپ کی شرکت                                                                         |
|                                        | <ul> <li>مثاری کے نزد کی آپ کا ادب واحترام کے نہ</li> </ul>                                                               |
| _ <b>_</b>                             | 💸 ذکرسادات مشائخ کہ جنہوں نے آپ کی مدر                                                                                    |
|                                        | منا قب بیان کرنے کا ہم او پروعدہ کر آئے ہیر                                                                               |
|                                        | منتخ ابو بكرين بهوارالبطائحي مينية                                                                                        |
|                                        | <ul> <li>◄ آپ کے فرمودات عالیہ</li> </ul>                                                                                 |
| rra                                    | ا تب میسند کے ابتدائی حالات                                                                                               |
| برمید لق این اورخرقه عطاء بهونا ۲۳۰۰   | پ آپ کوزیارت سیدنارسول الله منافظیر وسید تا ابود                                                                          |
|                                        | مه الب روبورت میربار را مند مار ما یوده                                                                                   |
| TTT                                    | په اټ کې الشبنگي ميند<br>په پینخ محمد الشبنگي ميند                                                                        |
|                                        |                                                                                                                           |
|                                        | 10 1 to 10 1 to 10                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                           |
| ************************************** | 💠 آپ کی کرامات وخرتِ عادات                                                                                                |
| ************************************** | پ آپ کی کرامات وخرقِ عادات                                                                                                |
| TTT                                    | <ul> <li>آپ کی کرامات وخرق عادات</li> <li>بوالو فامحمر بن محمد زید الحلو انی میشد</li> <li>آپ کے ابتدائی حالات</li> </ul> |
| TTTTTA                                 | <ul> <li>آپ کا ابتدائی عال</li></ul>                                                                                      |

### marfat.com

| rrz        | <ul> <li>فضائل و کرامات</li> </ul>                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rfa        | <ul> <li>شخ عزاز بن مستودع البطائحي مُنظيمًا</li> </ul>                                                                  |
|            | ♦ آپ كے فرمودات عاليه                                                                                                    |
|            | ♦ آپ بینند کے کرامات                                                                                                     |
| rr*        | <ul> <li>شخ منعور الهلائحي مينيد</li> </ul>                                                                              |
| mr         | <ul> <li>سيد العارفين ابوالعباس احمد بن على بن احمد رفا عي ميشيع</li> </ul>                                              |
| н          | <ul> <li>آپ کے مسائل ومناقب و کرامات</li> </ul>                                                                          |
| rra        | <ul> <li>شخ عدى بن مسافر بن اساعيل الاموى اشامي ميشية</li> </ul>                                                         |
|            | ♦ آپ کے فرمودات و کرامات                                                                                                 |
| ۲۳۸        | <ul> <li>♦ مردے کو باذن تعالی زندہ کرنا</li> </ul>                                                                       |
|            | <ul> <li>جماعت صوفیاه کا بغرض امتحان حاضر خدمت ہوتا</li> </ul>                                                           |
|            | <ul> <li>ایک بزرگ کا مبروش و تاجیا کواچها کرنا</li> </ul>                                                                |
| rol        | <ul> <li>آپ کا اپنے مریدوں کے احوال پرشکر خدا کرتا</li> </ul>                                                            |
|            | <ul> <li>◄ آپ کی نعنیات</li> </ul>                                                                                       |
| ror        |                                                                                                                          |
|            | <ul> <li>تاریخ ابن کثیر میں آپ کا تذکرہ</li> </ul>                                                                       |
|            | <ul> <li>تاریخ ذہی میں آپ کی مدح سرائی</li> </ul>                                                                        |
| <b>101</b> | <ul> <li>◄ تاريخ ابن خلكان ميل آپ كا تذكرو</li> <li>٨ ينوعل مريد مند</li> </ul>                                          |
| 73Z        | <ul> <li>بین البیتی میشد:</li> <li>من بیشد:</li> <li>من بیشد:</li> <li>من بیشد:</li> <li>من بیشد:</li> </ul>             |
| <u>ΓΔΛ</u> | <ul> <li>جناب غوث پاک رضی الله عنه کی بارگاه میں حاضری</li> <li>جناب غوث پاک رضی الله عنه کی بارگاه میں حاضری</li> </ul> |
| ra 9       | <ul> <li>آپ کے فرمودات</li> <li>آپ بیستید کی کرامات</li> </ul>                                                           |
| WWI        | ع م پ بید من روه ت<br>♦ آپ کاوصال                                                                                        |
| H 45       | ٠ شيخ ابوالعيز بينية<br>ت                                                                                                |
| 14         | ♦ آپکاکلام                                                                                                               |
| ryr        | ابتدائی حالات وکرایات                                                                                                    |
| 1          |                                                                                                                          |

| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ♦ آپاومهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>◄ ﷺ ابونعمة بن نعمة سرو جي ميشة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PY5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>♣ شيخ عقيل النجى مينية</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>♦</b> تغرفات وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>۲1</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ♦ آپ کا دميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>♣ شيخ على وبهب الربيعي ميشينة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ryA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ♦ آپكالقب"راة الغائب"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>آپ کے ابتدائی حالات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🗢 آپ کے نصائل دمنا قب د کرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rzı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>♣ شيخ موىٰ بن إمان الزولى مينينة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>121</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>آپکاکلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ♦ آپ کی کرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7Z Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ♦ آپ كاومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العبال المنط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>شخ مهاء الدين ابوالنجيب عبد القاهر البكرى الشهير بالسهر وردى مينينة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72.L<br>72.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> <li>۵</li> <li>۳</li> <li>۲</li> <li>۲</li></ul> |
| 724<br>729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> <li>آپ کے کرامات</li> <li>وال دیت و و فات ونس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 724<br>724<br>744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> <li>آپ کے کرامات</li> <li>ولادت و و قات و نسب</li> <li>شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبصر میشد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 724<br>724<br>74•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> <li>آپ کے کرامات</li> <li>ولادت و و فات و نسب</li> <li>شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبصر مجتفلة</li> <li>آپ کا کلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 724<br>724<br>749<br>74•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>معارف وحقائق میں آپ کا کلام</li> <li>آپ کے کرامات</li> <li>ولادت و و فات و نسب</li> <li>شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالهمر موشقة</li> <li>آپ کا کلام</li> <li>آپ کا فضلیت و کرامات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FZ-4       FZ-4       FX-9       FX-7       FX-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>معارف وخفائق میں آپ کا کلام</li> <li>آپ کے کرامات</li> <li>ولادت ووفات ونسب</li> <li>شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبعر موشیقی</li> <li>آپ کا کلام</li> <li>آپ کا فضلیت و کرامات</li> <li>آپ کا وصال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       **** <th>معارف وحقائق میں آپ کا کلام     آپ کے کرامات     ولا دت و و فات و نسب     شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبعر موشقة     آپ کا کلام     آپ کی فضلیت و کرامات     آپ کی فضلیت و کرامات     آپ کا وصال     شخ ابوالحن الجوستی میشند.      شخ ابوالحن الجوستی میشند.</th> | معارف وحقائق میں آپ کا کلام     آپ کے کرامات     ولا دت و و فات و نسب     شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبعر موشقة     آپ کا کلام     آپ کی فضلیت و کرامات     آپ کی فضلیت و کرامات     آپ کا وصال     شخ ابوالحن الجوستی میشند.      شخ ابوالحن الجوستی میشند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ****         ****         ****         ****         ****         ****         ****         ****         ****         ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معارف وخفائن میں آپ کا کلام     آپ کے کرامات     ولا دت ووفات ونسب     شخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبعر مُواللہ     آپ کا کلام     آپ کا فلام     آپ کا فضلیت و کرامات     آپ کا دصال     شخ ابوالحن الجوعتی مُواللہ     آپ کا دصال     شخ ابوالحن الجوعتی مُواللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***         *                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معارف و حقائق میں آپ کا کلام     آپ کے کرامات     ولا دت و و فات و نسب     مین مجمد ابوالقاسم بن عبد البعر میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YZZ         YZA         YZ4         YX+         YXY         "         YXZ         YXX         YXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معارف و حقائق میں آپ کا کلام      معارف و و قات و نسب      ولا دت و و قات و نسب      شیخ مجمد ابوالقاسم بن عبدالهمر میشد      آپ کا کلام      آپ کا فضلیت و کرایات      آپ کا و صال      آپ کا و صال      آپ کا کلام      آپ کا فضیلت و کرایات      آپ کا فضیلت و کرایات      آپ کا فضیلت و کرایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YZZ         YZA         YZ4         YX+         YXY         "         YXZ         YXX         YXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معارف و حقائق میں آپ کا کلام     آپ کے کرامات     ولا دت و و فات و نسب     مین مجمد ابوالقاسم بن عبد البعر میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| rg•                                     | <ul> <li>آپ کی فضیلت و کرامات</li></ul>                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rgr                                     | هج بقاو بن بطوي ينيز                                                                                                            |
| н                                       | ﴾ آپ کی نعنیات و کرامات                                                                                                         |
|                                         |                                                                                                                                 |
| rap                                     | ﴾ آپکاومال                                                                                                                      |
| rga                                     | • فينغ مطرالبإذراني مِكتُنتهُ                                                                                                   |
| *************************************** | <ul> <li>◄ آپ کی نظر کیمیا اثر</li> </ul>                                                                                       |
|                                         | ه میخ ما جدالکروی میشند<br>م                                                                                                    |
| 10                                      | <ul> <li>◄ آپ کی نعنیات و کرامات</li> </ul>                                                                                     |
| r9.4                                    | • شخ ابومه ين شعيب المغر في مينية                                                                                               |
|                                         | ﴾ آپ کی نضیلت و کرامات                                                                                                          |
| 17A                                     | ۱۳ من                                                                                       |
| F**                                     | <ul> <li>شخ أبوالبركات مح بن مح بن مسافر الاموى بينة</li> </ul>                                                                 |
| r-1                                     | ◄ آڀاکام                                                                                                                        |
| 19                                      | ◄ آپ کی کرامات                                                                                                                  |
| ى البكارى مِيسَدُ                       | <ul> <li>المنظمة ابوالمفاخر عدى بن مسحر بن مسحر بن مسافر الاموال</li> </ul>                                                     |
| et                                      | <ul> <li>ابویعقوب بوسف بن ابوب بن بوسف بمیشد:</li> </ul>                                                                        |
| r.a                                     | ◄ آپ کا دمال                                                                                                                    |
| 11                                      | <ul> <li>شخ شهاب الدین عمر بن محمد میشد.</li> </ul>                                                                             |
| r•∠                                     | <ul> <li>بیخ جا میرانکروی میشید</li> </ul>                                                                                      |
| F-0                                     | <ul> <li>شخ عثان بن مرزوق القرشي ميشية</li> </ul>                                                                               |
|                                         | • آپکا کلام                                                                                                                     |
|                                         | ۷ اکټونا منام                                                                                                                   |
| ri•                                     | <ul> <li>♣ شيخ سويدالسنجاري مينانية</li> <li>♣ شيخ سويدالسنجاري مينانية</li> </ul>                                              |
| rir                                     | <ul> <li>مين حيات بن قيس الحراني مينيد</li> </ul>                                                                               |
| rir                                     | <ul> <li>شيخ ابوعمرو بن عمّان بن مزروة البطائحي مينيد</li> </ul>                                                                |
| n                                       | <ul> <li>◄ آپ کا کلام</li> </ul>                                                                                                |
|                                         | •                                                                                                                               |
| ria                                     | <ul><li>◄ آپ کی کرامات</li></ul>                                                                                                |
| ria                                     | <ul> <li>آپ ک کرامات</li> <li>شخ ابوالبنا محمود بن عثمان بغدادی میشد</li> <li>شخ ابوالبنا محمود بن عثمان بغدادی میشد</li> </ul> |

| P1A   | م يشخ قضيب البان الموصلي مينية                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 1/4 | ه شخوار دا دارم عدر مسه مند                                        |
| [T]   | <ul> <li>ابوالقاسم عمر بن مسعود میشد.</li> </ul>                   |
| rrr   | <ul> <li>شخ مكارم بن ادريس النهر خالصي مينيد</li> </ul>            |
|       | <ul> <li>◄ آپکاکلام</li> </ul>                                     |
| rrs   | <ul> <li>شیخ خلیفه بن موی النهر ملکی میشد.</li> </ul>              |
|       | ا پ کا کلام                                                        |
| rry   | <ul> <li>شخ عبدالله بن محمر القرش الهاشي مسينة</li> </ul>          |
|       | ا ب كا كلام                                                        |
| rri   | <ul> <li>ابواسحاق ابراہیم بن علی المقلب میشد</li> </ul>            |
| rrs   | <ul> <li>بين اوريس اليعقو في ميسية</li> </ul>                      |
|       | <ul> <li>ابومحم عبدالله البعائي ميسية</li> </ul>                   |
| rta   | <ul> <li>شخ ابوالحن على بن حميد المعروف بالصباغ ميشد.</li> </ul>   |
|       | <b>♦</b> آپ کی کرامات                                              |
|       | <b>ئ</b> خاتمة الكتاب للمؤلف                                       |
|       | <ul> <li>◄ علامه عسقلانی میند کابیان</li> </ul>                    |
|       | <ul> <li>شخ عفيف الدين ابومحم عبدالله كلى مينية كابيان.</li> </ul> |
| PAI   | •                                                                  |

marfat.com

#### بسم الندالرحن الرجيم

#### حمرونعت

الْحَسْدُ لِلْهِ الَّذِي فَتَحَ لِآؤلِيَ آلِهِ طُرُق الهُلاي وَاَجُرِي عَلَى أَيْدِيْهِمُ الْحَسْدُ لِلْهِ الْتَصَرَ الْوَاعَ الْحَيْرَاتِ وَنَجَاهُمُ مِنَ الرِّمِي فَسَنِ افْتَلاي بِهِمِ انْتَصَرَ وَالْحَيْرَاتِ وَمَنْ عَرَجَ عَنْ طَرِيْقِهِمِ انْتَلَسَ وَتُرَمَى وَمَنْ آهَرَ حَمَاهُمُ وَالْمَتَلاي وَمَنْ عَرَجَ عَنْ طَرِيْقِهِمِ انْتَلَسَ وَتُرَمَى وَمَنْ آهَرَ حَمَاهُمُ الْمَنْ وَالْمَتَلِي وَمَنْ آعُرَضَ عَنْهُمْ بِالْإِنْكَادِ انْقَطَعَ وَمَلَكَ آخَمَدُهُ الْمُحَدُونُ الْمُحَدُّدُهُ الْمُحَدُّةُ الْمُحَدِّقِ وَمَلْ الْمُحَدِّقِ وَمَلْ الْمُحَدِّقِ وَمَلْ الْمُحَدِّقِ وَمَلْ الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَاصْلَى وَالْمَحَدُونُ الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَا الْمُحَدُّونَ الْمُحَدِّقِ وَمَالِمُ الْمُحَدِّقِ وَمَالُهُ وَمَنْ الْمُحَدِّقِ وَالْمَالِمُ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَمَالُهُ وَمَا الْمُحَدِّقُومُ الْمُحَدِّقِ وَمَالُولُومُ الْمُحَدِّقِ وَمَالُومُ الْمُحَدِّقِ وَمَالُومُ الْمُحَدِّقِ وَالْمُحَدِّقُ وَمَالُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ اللّهُ مَا الْمُحَدِّقُ وَمُنْ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ اللّهُ مَا الْمُحَدِّقُ وَالْمُحَدُّقُ وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُحَدِّقِ وَالْمُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ الْمُحَدِّقُومُ الْمُحَدِّقُ وَمُعَالِمُ الْمُحَدِّقُ وَمَنْ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُومُ الْمُحَدُّقُومُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ الْمُعْتَقُومُ الْمُعَلِي وَالْمُومُ الْمُعُومُ الْمُعْتِلُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُومُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُومُ الْمُعْتَدُومُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُومُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُعُلِي وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعَلِّي وَالْمُعُلِي وَالْمُومُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُومُ الْمُومُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقُ مُعْتُلُومُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتُومُ الْمُعُلِقُومُ الْمُومُ الْمُعْتُومُ الْمُعُومُ الْمُعْتُومُ الْمُعُومُ الْمُعُلِمُ ا

ترجمہ: تمام تعریفی اس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے ہدایت کے طریقے اپنے اولیا ، رحمۃ الله علیم پر واضح اور منتشف کر کے ہر ایک قتم کی خبر و برکت ان کے ہاتھوں پر رکھ دی اور صفالات و گرائی کی ہلاکت ہے آئیں مامون و محفوظ رکھا۔ جو کوئی ان کی پیروی کرتا ہے۔ نفس و شیطان پر غالب ہو کر نیک راہ کی ہدایت پاتا ہے۔ اور جو اُن کی پیروی ہے گریز کرتا ہے وہ تعوکریں کھا کر اوند ہے مذکرتا اور کراہ ہو کر اپنی جان کھوتا ہے۔ اور ان کے زمرے میں واخل ہونے والا منزل مقصود کو پینچ کر فائز المرام ہوتا ہے اور انہیں پرا جان کر ان سے بھا گئے والا راہ راست سے دور ہو کر ہلاک ہوجاتا ہے۔ میں اس بات کا یقین کر کے اس کی تحد و نئا کرتا ہوں کہ اس کی حدوثنا کرتا ہوں کہ اس کے موا اور کہیں میرا ٹھکا نہیں اور بیا ان کا چھین لینا ای کے قبطہ شکرگز اری کرتا ہوں کہ وزیا کی تعقین و بیا اور پھر ان کا چھین لینا ای کے قبطہ تقدرت میں ہے اور جناب سرکار کا کتات علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل و تقدرت میں ہے اور جناب سرکار کا کتات علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے کل انعام واحسانا ہے ہے برابر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے کل انعام واحسانا ہے ہے برابر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے کل انعام واحسانا ہے ہے برابر درود و سلام بھیجتا ہوں۔

Marfat.com

#### سبب تاليف

اس لئے احقر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے پرے حالات کوایک جگہ جمع کر کے بغدہ بھی سعادت دارین حاصل کرے اور آپ کے ان تمام منا قب کو جنہیں بندہ نے متغرق کتابوں میں دیکھایا تقدلوگوں سے سایا جو پچھ خود بندے کو یاد ہیں ایک جگہ لکھے اور اس کے لبعد آپ کا نسب بیان کر کے آپ کے اخلاق و عادات آپ کے ملم وعمل آپ کے طریقہ وعظ و نسب بیان کر کے آپ کے اخلاق و عادات آپ کے عظمت و ہزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر اولیائے عظام کی تعظیم کرنے کا حال کھے اور جن اولیائے عظام نے آپ کی عظمت و ہزرگی کا اعتراف کرتے معظمت و ہزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر اولیائے عظام کی تعظیم کرنے کا حال کھے اور جن اولیائے عظام نے آپ کی حتی سرائی کی ہے ان کے اور جن لوگوں کو کہ آپ کے تعظمت و ہزرگی کا اعتراف کر کے آپ کی حدر سرائی کی ہے ان کے اور جن لوگوں کو کہ آپ کے تعلق رہا ہے یا جنہوں نے آپ کی خدمت سے فیعن پایا ہے ان کے منا قب بھی ذکر کے تعلق رہا ہے یا جنہوں نے آپ کی خدمت سے فیعن پایا ہے ان کے منا قب بھی ذکر کے کونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اتباع و پیردان کی عظمت و ہزرگی بھی مقتداء و پیشوا کی امات ہو جیدہ مرادہوتے ہیں۔

marfat.com

عقمت و بزرگ سے ظاہر ہوا کرتی ہے اور نہروں کی نفع یابی چشے کے زیادہ شیریں اور اس کے بڑے ہونے پرجی ہے اس کے بعد آپ کی پیدائش اور وفات کا حال لکھ کر فاتر میں ہمی آپ بی کے جو مناقب اور آپ کے کشف و کرایات کے مناقب اور آپ کے کشف و کرایات کے منعلق اولیائے عظام کے کچھ اقوال ہیں مختمر طور سے بیان کرکے کتاب کوختم کیا ہے تاکہ زیادہ طوالت ناظرین پر بار خاطر نہ گزرے چنانچہ احتر نے بعونہ تعالی اپنی اس تاکہ زیادہ طوالت ناظرین پر بار خاطر نہ گزرے چنانچہ احتر نے بعونہ تعالی اپنی اس تاکہ زیادہ طوالت ناظرین پر بار خاطر نہ گزرے چنانچہ احتر نے بعونہ تعالی اپنی اس کا نام منافی کوشروع کیا اور "ق کرند السجہ و اھنٹر فینی مَناقِی شیخ عَبْدُ الْقَادِر" اس کا نام رکھا۔

وَ بِاللَّهِ اَمْسَتِعِينُ وَهُوَ حَسْبِیُ وَ يِعْمُ الْمُعِينُ . آ پکاس ومقام پیراکش

قطب الدین ہو بینی بھی بیٹے نے بیان کیا ہے کہ آپ 470 ہجری میں بیدا ہوئے آپ کے صاحبراوے حضرت عبدالرزاق بریٹے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد ہے آپ کا مقام پیدائش ہو چھا: تو آپ نے فرمایا! جھے اس کا حال ٹھیک طور سے معلوم نہیں مگر ہاں! مجھے اپنا بغداد آتا یاد ہے کہ جس سال حمیمی کا انقال ہوا اس سال میں بغداد آیا اس وقت میری انتقارہ برس کی عمرتنی اور تیمی نے 488ھ میں وفات یائی۔

علامہ شخصی الدین بن ناصرالدین محدث وشقی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ولا دتِ باسعادت بمقام کیلان 470ھ میں واقع ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیل دو مقام کا نام ہے۔

اول: ایک وسیع ناحیہ کا جو بلاد دیلم کے قریب واقع ہوا ہے اور بہت سے شہروں پر مشتل ہے گران میں کوئی بڑا شہر ہیں۔

دوم: سيرنا حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني منظم كانام ہے جے جيل بمسرہ جيم اور نوث مؤلف مددح نے بيل بمسرہ جيم اور نوث مؤلف مددح نے آپ كی ولادت و وفات كا حال كتاب كة خر میں خاتمہ سے پہلے بيان كيا محر ہم نے مناسب خيال كركے اسے شروع كتاب ميں بيان كيا ہے اور آ مح بھی اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو تقتر يم و تاخير كومل ميں لائميں محدور نہيں۔

marfat.com

کیل وکمیل (بکاف عربی اور فاری) بھی کہتے ہیں۔

اور حافظ ابوعبداللہ محمد بن سعدومیٹنی میں شکھیا ہے۔ اے کال کہا ہے انہوں نے بیلفظ ابن ماح شاعر کے اشعار میں کیل کو حاج شاعر نے اسپے بعض اشعار میں کیل کو کال کہا ہے جو بلادِ فارس کے مضافات میں ہے ایک قصبہ کا نام ہے۔

حافظ محب الدین محد بن نجار نے اپنی تاریخ میں ابوالفعنل احمد بن صالح حنبلی کا قول نقل کیا ہے۔ نقل کیا ہے کہ منسل محمد میں واقع منسل کیا ہے کہ منظرت شیخ عبدالقادر جیلانی مُؤاللہ کی ولادت با سعادت 471ھ میں واقع ہوئی اور ابوعبداللہ محمد الذہبی نے بھی بہی بیان کیا ہے۔

الروض الظاہر کے مؤلف نے آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے تکھا ہے کہ آپ مقام جیل ( بمسرجیم وسکون یائے تخانی) کی طرف منسوب ہیں جے کمیل و کمیلان بھی کہتے ہیں۔

مؤلف بجة الاسرار نے شیخ ابوالفصل احمد بن شافع کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مجتلفہ کی ولاوت باسعادت 471ھ میں بمقام نیق جو بلادِ جیلان ہے متعلق ایک قصبہ کا نام ہے اور جیلان طبرستان کے قریب ایک جمھونے سے بلادِ جیلان میں اودھ) کا نام ہے جوشہروں اور بستیوں پر مشتمل ہے۔ حصہ (مثلاً ہندوستان میں اودھ) کا نام ہے جوشہروں اور بستیوں پر مشتمل ہے۔

#### مقام وسنِ وفات

آپ نے اپنی عمر بے بہا کا ایک بہت برا حصہ شہر بغداد میں گزارا اور وہیں پرشنبہ کی رات کو بتاریخ ہشتم رہیج الثانی 561ھ میں آپ نے وفات پائی اور دوسری شام کو اپنے مدرسہ میں جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا مدفون ہوئے۔ اپنی جوزی کے نواے علامہ میں الدین ابوالمظفر یوسف رحمۃ الله علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے 561 ہجری میں وفات پائی اور جوم خلائق کی وجہ ہے آپ شب کو مدفون ہوئے کیونکہ بغداد میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو آپ کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّہ مل میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو آپ کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّہ مل میں مرکبیں اور اس کے مکانات لوگوں سے بھر کئے تھے ای لئے آپ کودن میں وفن نہیں کر سکے۔ ابن اثیراور ابن کیشر نے بھی اٹی تاریخ میں جی بیان کیا ہے۔

این نجار نے بیان کیا ہے کہ شنبہ کی دات کو بتاری وہم رہے الیانی 181 میں آپ نے صاحبرادے حضرت وفات پائی اور آپ کی جمیز و تخین سے شب کوفرافت ہوئی آپ کے صاحبرادے دخرت عبدالو ہاب نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جس جس آپ کے دیگر صاحبرادے اور آپ کے فاص احباب اور آپ کے تاذہ و فیرہ سب موجود تھے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نی کے مدرسے کا دروازہ بندر کھا اور آپ نی کے مدرسے کا دروازہ بندر کھا تو آپ کے مزار پر لوگ نماز پڑھنے اور زیارت کرنے کے لئے بکتر ت تھے جب دروازہ کھا تو آپ کے مزار پر لوگ نماز پڑھنے اور زیارت کرنے کے لئے بکتر ت تھے جب دروازہ کھا تو آپ کے مزار پر لوگ نماز پڑھنے اور زیارت کرنے کے لئے بکتر ت آپ کے جس طرح سے جمعہ یا عید کولوگ آیا کرتے ہیں۔

اس وقت بغداد کا ظیفہ المستنجد بالله ابوالعظفر یوسف بن المقتضی العباسی تما جو 518 ه من پیدا ہوا اور 555 ه من اپنے باپ المقتضی لا مرالله ک وفات کے بعد مند ظافت پر بیٹھا اور اڑتالیس برس کی عمر میں مرف گیارہ برس ظافت کرکے 566 ه میں رائی ملک بقا ہوا۔ بیظیفہ عدل وانصاف سے موصوف ما نب الرائے تیزنیم تماشعرو خن کا فراق اور اُصطرالاب (ستاروں کی بلندی وری اور وفار وریافت کرنے کا تیزنیم تماشعرو خن کا فراق اور اُصطرالاب (ستاروں کی بلندی وری اور وفار وریافت کرنے کا آلہ) وغیرہ آلات فلک میں مہارت تام رکھتا تھا۔ (مترج)

مشکل الامسر ذا الصباح الجدید لیس له الا مومن ذلك السنا المعهود ترجمه: بین کا جدیدواقدنهایت مشکل ہے جس سے منح کی مقررہ روشتی مطلق نہیں رہی۔

نیز بیان کیا ہے کہ تعمیرالنمیر می نے آپ کے مرثیہ میں اس کے سوا ایک اور بھی قصیدہ کہاتھا۔

marfat.com

#### <u>آپکانسب</u>

القطب الربانی والفرد الجامع الصمدانی سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیانی علیہ الرحمة مقدائے اولیائے عظام سے بیں جوکوئی آپ کی طرف رجوع کرتا اسے سعادت ابدی حاصل ہوتی می الدین آپ کا لقب اور ابوجم آپ کی کنیت اور عبدالقادر آپ کا نام ہے۔ آپ کا نسب اس طرح ہے کی الدین ابوجم عبدالقادر بن ابی صالح جنگی دوست یا بقول بعض جنگا دوست مولیٰ بن ابی عبداللہ یکی الزاہد بن محمد بن داؤد بن مولیٰ بن عبداللہ بن امیر مولیٰ الجون بن عبداللہ الحجل بھی کہتے ہے ) بن حسن المثنیٰ بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن عبداللہ الحل بن ما لک بن نظر بن کنانہ بن قصی بن کلاب بن مرو بن کعب بن لوک بن غالب بن مرا بن کعب بن لوک بن غالب بن المراسی کا لک بن نظر بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن المیاس بن مصر بن کو بن عدان القریش المیاس المراسی الحسن المیاس المراسی المراسی المراسی المراسی الحسن المراسی المرا

#### آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی مینید

آپ سیدنا حفرت عبداللہ الصومی الزاہد کے نواسے تھے۔ حفرت عبداللہ صومی جیان کے مشائ ورو سامیں ہے ایک نہایت پر بیز گار وصاحب ففنل و کمال شخص تھے آپ کی کرامتیں لوگوں میں مشہور و معروف تھیں عجم کے بڑے بڑے مشائخوں سے آپ نے ملاقات کی۔ شخ ابوعبداللہ محد قزو بی کہتے ہیں کہ شخ عبداللہ صومی مستجاب الدعوات شخص سے اگر آپ کی پر غصہ ہوتے تو اللہ تعالی اس ہے آپ کا بدلہ لے لیتا اور جے آپ دوست رکھتے فدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ گوضعف و نحیف اور مجسن شخص سے لیکن آپ فوافل بکٹر ت بڑھا کرتے ہمیشہ ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ ہر ایک سے عاجزی و انکساری سے پیش آتے اپنا حال کی سے نہ کہتے مصائب پر صبر اور اپنے اوقات کی حفاظت کیا گرتے اکثر امور واقعہ ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دے دیا کرتے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دیے ای طرح وہ واقعات ہوئے۔

ابوعبدالله محمر قزویٰ نے ہی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک قافلہ کے ساتھ

marfat.com

تجارت کا مال لے کرسم وقد کی طرف کے جب وہاں ایک بیابان میں پنچ تو ان پر بہت ہے سوار فوٹ پڑے۔ تا قلہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت شخ عبداللہ صومی کو پکارا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے ورمیان کوڑے ہوئے سنٹوخ فیڈوس رَبَّتَ اللّٰهُ تَغَوّر فِی یَا خَدِ لُکُھا کہ آپ ہمارے ورمیان کوڑے ہوئے سنٹوخ فیڈوس رَبَّتَ اللّٰهُ تَغَوّر فِی یَا خَدِ لُکُھا کہ اور بے عیب ہے تم اے سوارو! ہمارے باس سے بھاگ کرمنتشر ہو جاد آپ کا یہ کہنا تھا کہ تمام سوار منتشر ہو کر پکی تو پہاڑوں کی چوٹھوں پر چڑھ کے اور ہم ان کی دست برد سے بوٹھوں پر چڑھ کے اور ہم ان کی دست برد سے مامون و محفوظ رہے اس کے بعد ہم نے آپ کو تلاش کیا تو ہم نے آپ کو نیس پایا اور نہ ہم نے آپ کو نیس پایا اور نہ ہم نے ایس کو تو ہم نے لوگوں سے یہ واقعہ یہ دیکھا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ جب ہم جیلان واپس آئے تو ہم نے لوگوں سے یہ واقعہ یان کیا تو انہوں نے ہم سے تعمید کہا؛ کہشنے صاحب موصوف اس اثناء میں ہم سے جدانہیں بوئے۔

#### آپ کے والد ماجد

حافظ ذہبی وحافظ ابنِ رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ بعنی حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی مینیلیے کے والد ماجد حضرت ابوصالح جنگی دوست تنجے۔ مؤلف کہتا ہے کہ جنگی دوست فاری لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے انسیت رکھنے والے ہیں۔

#### آپ کی والدہ ماجدہ

آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت اُم الخیر اور امنۃ الجبار ان کا لقب اور فاطمہ نام تھا آپ حضرت عبداللّٰہ الصومعی الزاہد الحسینی کی دختر اور سرایا چیر و بر کت تھیں۔

#### آ ب كامدت شيرخواري مين رمضان كے ايام مين دودھ ند پينا

آپ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے فرز ندار جمند عبدالقادر بیدا ہوئے تو وہ رمضان کے دنوں میں دورہ نہیں چتے تھے پھرانتیس ماہ رمضان کو جب مطلع صاف نہ تھا اور بدلی کی وجہ سے لوگ چا ند نہ و کھے سکے تو صبح کولوگ میرے پاس پوچھنے آئے کہ آپ کے بدلی کی وجہ سے لوگ چا ند نہ و کھے سکے تو صبح کولوگ میرے پاس پوچھنے آئے کہ آپ کے ماجزادے عبدالقادر نے دورہ پیایانہیں میں نے انہیں کہلا بھیجا کرنہیں پیا جس سے انہیں صاحبزادے عبدالقادر نے دورہ پیایانہیں میں آئے آئے گا ہے۔

معلوم ہوا کہ آئ رمضان کا ون ہے جیلان کے تمام شہروں میں اس بات کی شہرت ہوگئ تھی کہ شرفائے جیلان میں ایک لڑکا بیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا آپ کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہو کمیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی ساٹھ برس کی عمرتھی اور ساٹھ برس کی عمر میں اور ساٹھ برس کی عمر میں کہ عمر میں کہتے ہیں تریش کے سوا اور پجاس برس کی عمر میں عرب کے سوا اور کسی عورت کوحمل نہیں رہتا۔

#### آپ كا بغداد جانا

جب آپ بیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بغداد جانے کے وقت تک نازونعت میں پرورش پائی اور ہمیشہ آپ پر توفیق الی شامل حال رہی پھر آپ اٹھارہ برس کی عمر میں جس سال سمی نے وفات پائی آپ بغداد تشریف لے مجلے اس وقت بغداد کا خلیفہ المستنظه ر باللّٰه ابوالعباس احمد بن المقتدی بامر اللّٰه العباسی تماجو خلفائے عباسی میں سے تفاور 470 ھیں پیدا ہوا اور سولہ برس کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد مند خلافت پر بیٹھا اور 512 ھیں بھر بیالیس سال رائی کمکر بیا ہوا۔

خصر علیہ السلام کا آپ کو بغداد میں داخل ہونے سے رو کنا اور آپ

#### کا سات برس تک وجلہ کے کنارے پڑے رہنا' اور پھر بغداد جانا

شخ تقی الدین محمدواعظ بنانی میشید نے اپنی کتاب "دوضة الابداد و محاسن الاخیاد" بین کما ہے کہ جب آپ بغداد کے قریب پنچ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اندر جانے ہے روکا اور کہا کہ امجی تنہیں سات برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں اس لئے آپ سات برس تک واخر ہے کا رحاف نہوے اور صرف لئے آپ سات برس تک وجلہ کے کنارے تشہرے رہ اور شہر میں وافل نہ ہوئے اور صرف ساگ وغیرہ سے اپنی شکم کہ کی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی سبزی آپ کی گردن سے نمایاں ہونے گئی پھر جب سات برس پورے ہو گئے تو آپ نے شب کو کھڑ ہے ہو کر بیآ واز سن کہ عبدالقادر! اب تم شہر کے اندر چلے جاؤ کو شب کو بارش ہور ہی تھی اور تمام شب ای طرح ہوتی رہی گر آپ شہر کے اندر چلے جاؤ کو شب کو بارش ہور ہی تھی اور تمام شب ای طرح ہوتی رہی گر آپ شہر کے اندر چلے گئے اور شخ حماو بن مسلم و باس کی خانقاہ پر ازے شخ

marfat.com

موصوف نے اپنے خادم سے روشی تھے اکر خانقاہ کا دروازہ بند کرا دیااس لئے آپ درواز۔ ے
پر بی تغیر کئے اور آپ کو فیند بھی آگی اور احتلام ہو گیا تو آپ نے اٹھ کر شسل کیا آپ کو پھر
فیند آگی اور احتلام ہو گیا آپ نے اٹھ کر پھر شسل کیا ای طرح آپ کوشب بحر میں سر ہ 17
دفعہ احتلام ہوا اور سر ہ 17 بی دفعہ آپ نے شسل کیا پھر جب مبح ہوئی اور دروازہ کھلاتو آپ
اندر کئے شخ موصوف نے آپ سے اٹھ کر معالفتہ کیا اور آپ کوسینہ سے لگا کر روئے اور کہنے
گے کہ فرزند عبد القادر! آئ دولت ہمارے ہاتھ ہے اور کل تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو عدل
کرنا۔

بجہ الاسرار کے مؤلف شخ ابوالحن علی بن یوسف بن جریرالثافعی الحی (منسوب بقبیلہ لیم ) نے آپ کے بغداد جانے کا خیر مقدم لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس سرز مین کے لئے ایسے مبارک آنے والے کا قدم رکھتا جہاں اس کے آنے سے سعاوت مندی کے جملہ آٹار نمایاں بو گئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کا قدم جبنچنے سے رحمت کی بدلیاں چھا گئیں اور بارانِ رحمت برسنے لگا جس سے اس سرز بن میں ہدایت کی روشنی دگئی ہوگئی اور گھر اجالا ہوگیا ہے در بے قاصد مبار کبادی کے پیغام لانے ۔ لگے جس سے وہاں کا جرا کے وقت عید ہو گیا اس زمین سے ہماری مرادع راق عرب ہے جس کا ول (لیمنی بغداد) محبت بشری کے نور سے وجد میں آگیا اور جس کے شکونے دار درخت اس آنے والے کا منہ دیکھ کر اپنے شکونوں کی زبان سے خدائے تعالی کی حمد و ثناء کرنے گئے۔

#### اشعارتهنيت آميز

لعقدموا نهل السحاب واعشب العواق
و ذال السغسى واتسطسح السرشد
آ ب ك قدوم في رحمت كى بدليال برسا كرعماق كوتروتازه كرديا
جس سے كرابى ذائل - اور بدايت واضح بوگئ
فسصيسد انسه و تسد و صحورا
و حصيسانسه در و مي اهمه اشهد

اوروہاں کی لکڑیاں خوشبودارہ ہوگئیں اور جنگل بھیڑ ہوگیا
دہاں کی کنگریاں موتی ہوگئیں اور وہاں کا پائی شہد ہوگیا
بسمیسس بسم صدر العراق صبابة
و فسی قبلب نسجید مین محاصنہ و جد
عراق کا سیندائس کی محبت ہے ہرگیا
اور آپ کے کائن ہے نجد کے دل میں وجد پیدا ہوگیا
و فسی المشرق یسوق میں محاسن نور ق
و فسی المغرب مین ذکر ہی جلالتہ و عد
اور مغرب میں آپ کے نور ہدایت کی روشن ہے کی چیکنے گی
اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکر سے گرج پیدا ہوگئی

### آب كاعلم حاصل كرنا

جب آپ نے دیکھا کہ علم کا حاصل کرنا ہرایک مسلمان پر مرف فرض ہی نہیں بلکہ وہ نفوسِ مریضہ کیلئے شفائے کلی ہے وہ پر ہیزگاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر ہیزگاری کی ایک حجت اور واضح دلیل ہے وہ یعین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ وانسب ہے اور تعویٰ و پر ہیزگاری کا وہ ایک بڑا درجہ اور مناصب زمنی میں سب سے رافع نیک لوگوں کا مایہ فخر و ناز ہے تو آپ نے اس کے حاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے تمام فروع واصول کو دور وقریب کے علمائے کرام ومشائخ عظام وائمہ اعلام سے نہایت جدوجہدے حاصل کیا۔

### آ پ کا قرآن مجیدیاد کرنا

قرآن مجیدآپ نے پہلے ہی یادکرلیا تھا۔اس کے بعدآپ نے علم فقہ حاصل کیا۔اور عرصہ دراز تک آپ ابوالوفا علی بن عقبل صبلی میشد ابوالحظاب محفوظ الکلو ذافی الحسنیلی میشد ابوالحسن محمد بن قاضی ابو یعلیٰ مُرِیْنَدُ محمد بن الحسنین بن محمد الفراء الحسنیلی مُریْنَدُ قاضی ابوسعید یا بقول بعضے ابوسعید المبارک بن علی الحر می مُریْنَدُ (منسوب محرم محلّد بغداد) جو صبلی ند بب

marfat.com

رکھتے تنے محراب نمیر بست ان کے بعض اصولی وفروی مسائل میں نخالف تھے۔
علم ادب آپ نے ابوز کریا بن بچی بن علی المتمریزی سے۔اورعلم حدیث بہت سے
مشارکے سے پڑھا۔ جن میں محمد بن الحس الباقلانی بیشید ' ابوسعید محمد بن عبدالکریم بن حصف
مشارکے سے پڑھا۔ جن میں محمد بن الحس الباقلانی بیشید ' ابو بکر احمد بن المظفر بیشید ' ابوطالب محمد بن الحقائم محمد بن محمد علی بن احمد بن المظفر بیشید ' ابوطالب احمد بن الحسین القاری السراج بیشید ' ابوالقاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی بیشید ' ابوطالب عبدالقادر بن محمد بوسف بیشید ' عبدالرحن بن احمد ابوالبرکات بست الله بن المبارک بیشید '
عبدالقادر بن محمد بوسف بیشید ' عبدالرحن بن احمد ابوالبرکات بست الله بن المبارک بیشید '
ابوالغرمح بن الحقار بیشید ' ابولفرمحر بیشید ' ابوعالب احمد بیشید ' ابوعبدالله اولا دعلی النباد بیشید '
ابوالغرمح بن الحقار بیشید ' ابولفرمحر بیشید ' ابوعالب احمد بیشید ' ابوعبدالله اولا دعلی النباد بیشید ' ابوالحن بن المبارک بن الطیو ری بیشید ' ابوعالو العالی الوالحن بن المبارک بن الطیو ری بیشید ' ابومنصورعبدالرحمٰن القر از بیشید ' ابوالبرکات طلح العالی

آپ مدت العمر ابوالخیر حماد بن مسلم بن دردة الدباس برسند کی خدمت میں رہے اور انہیں ہے آپ نے بیعت کر کے علم طریقہ وادب حاصل کیا۔

#### آپ کاخرقہ پہننا

مِينيدٍ وغيره مشائخ داخل ہيں۔

خرقہ کا ایک اور بھی طریقہ ہے جس کی سندعلی بن رضا تک پینچی ہے لیکن حدیث کی سند کی طرح وہ ثابت نہیں۔ سند کی طرح وہ ثابت نہیں۔

قاضی ابوسعید الحزومی موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تیمک حاصل کرنے کے لئے میں کے ایک موسوف العادر جیلانی کواور انہوں نے مجھ کوخرقہ پہنایا۔

مؤلف ' مخضر الروض الزامر' علامه ابراہیم الدیری الثافق نے بیان کیا ہے کہ آپ نے تصوف شخ ابو بعقوب بوسف بن ابوب الممد انی الزام ہے (جن کا ذکر آھے آئے گا) عاصل کیا۔

### بغداد جاکر آیکا وہاں کے مشارکنے عظام سے شرف ملاقات حاصل کرنا

آپ جب بغداد تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جاکرا کابر علماء وصلحاء سے شرف ملاقات حاصل کیا جن میں ابوسعید الحر می موصوف الصدر بھی داخل ہیں انہوں نے اپنا مدرسہ جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا آپ کو تفویض کر دیا تو آپ نے اس میں نہایت فصاحت اور بلاغت سے تقریر اور وعظ ونصیحت کرنا شروع کر دیا جس سے بغداد میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آپ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

#### آپ کے مدرسہ کا وسیع کیا جانا

آپ کی مجلس وعظ میں اس کثرت سے لوگ آنے گئے کہ مدرسد کی مجلس وعظ میں اس کثرت سے لوگ آنے گئے کہ مدرسد کی مجلس محتی تھی تو لوگ باہر کان نہ ہوتی اور مجروز ان کی آمد زیادہ فصیل کے زود کی سرائے کے درواز ہے ہا ہر مک کر بیٹے جاتے اور ہرروز ان کی آمد زیادہ ہوتی جاتی تو قرب و جوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ کو وسیع کر دیا گیا۔امراء نے اس کی وسیع محارت بنواد ہے میں بہت سامال صرف کیا اور فقراء نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اس کی ممارت کو بنایا۔ مجملہ ان کے ایک مسمین عورت اپنے شو ہر (اس کا شو ہر معماری کا کام جانیا تھا) کو ہمراہ لے کر آپ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ یہ میراشو ہر ہاس پہیں دینار میرا مہر ہے اے اپنا نصف معاف کرتی ہوں بشرطیکہ نصف باتی کے عوش یہ آپ کے مدرسہ میں کام کرنے اس کے شو ہر نے بھی اس بات کو منظور کرلیا عورت نے مہر وصول پانے مدرسہ میں کام کرنے کے ہاتھ میں دیدی اس کا شو ہر مدرسہ میں کام کرنے کے لئے آنے لگا

#### marfat.com

آپ نے دیکھا کہ میفض غریب ہے تو آپ ایک روز اسے اس کے کام کی اجرت دیے اور ایک روز نہیں دیتے تنے جب بیفض پانچ وینار کا کام کر چکا تو آپ نے اسے مہر کی رسید نکال کردیدی اور فر مایا کہ باتی یانچ وینار تہمیں میں نے معاف کئے۔

528 ھیں بیدرسدایک وسے محارت کی صورت میں بن کرتیار ہوگیا اور آپ ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب آپ نے نہایت جدوجہد واجتہاد کے ساتھ تدریس افآء و وعظ کے کام کوشروع کیا دور دور سے لوگ آب سے شرف طاقات حاصل کرنے کے لئے آنے لئے اور خذر رائے گزار نے گئے۔ چاروں طرف سے دور دراز کے لوگ آکر آپ کے پاس جمع ہو گئے اور غلاء وصلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہوگئی اور آپ سے علم حاصل کرکے پھر وہ اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے اور تمام عراق میں آپ کے مرید کی کرے پھر کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے مرید کی اور آپ کے اور آپ کی خوالار بھین اور کی نے آپ کو ذوالبرا بین اور کی نے آپ کو لوگ میں اور کی نے ذوالترا جین والطریقین اور کی نے ذوالترا جین والم بھین ای کے بہت سے علاء وفضلاء آپ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور خلق کثیر نے والم بھین ای کے بہت سے علاء وفضلاء آپ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور خلق کثیر نے آپ سے علوم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکد ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوہ ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکد ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوء ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکد ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوء ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکد ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوء ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکہ ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوء ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے ذاکہ ہے۔ مجملہ ان کے الایام القدوء ابوعم حاصل کے جن کی تعداد شار سے دائر کی معر تھے۔

آپ کے صاحبزاد ہے شیخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد نے جج بیت اللّٰہ کیا اور اس دفت ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا تو میں نے ویکھا کہ عرفات کے میدان میں شیخ بن مرزوق اور شیخ ابو مدین کی آپ سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں حضرات نے والد ماجد سے تیم کاخرقہ بہنا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر آپ سے کچھ حدیثیں سنیں۔

شخ عثان بن مرزوق موصوف الصدر کے صاحبزادے شخ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والمد ماجد اکثر امور کی نبست بیان کیا کرتے شے کہ ہم سے ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی نے ایسا بیان کیا کہتے کہ ہم نے اپنے شخ عبدالقادر جیلانی کو ایسا کرتے جیلانی نے ایسا بیان کیا کہم کے اپنے شخ عبدالقادر جیلانی کو ایسا کرتے دیکھایا آپ کو میں نے ایسا کہتے سا کمی اس طرح کہتے کہ ہمارے پیشواومقدا شخ عبدالقادر میکھایا آپ کو میں نے ایسا کہتے سا کمی اس طرح کہتے کہ ہمارے پیشواومقدا شخ عبدالقادر

رحمة اللّٰدعليه الياكياكرتے تھے۔

تاضی ابویعلی محد بن الفراء الحسنلی میشند کیتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن الاخفر نے بیان کیا کہ جھے سے ابویعلی کہتے تھے کہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیا نی رئیسند کی مجلس میں اکثر بیشا کرتا تھا اور شخ فقیہ ابوالفتح نصر المنی شخ ابومحہ محود بن عثان البقال امام ابوحف عمر بن ابونفر بن علی الغزال بیشند بشخ فقیہ ابوالفتح نصر المن الفاری بیشند بشخ عبداللہ بن احمد الحشاب بیشند بن المحداللہ بن الکیرانی بیشند بشخ فقیہ رسلان عبداللہ بن شعبان بیشند بن عبداللہ بن المحداللہ بن عبداللہ بن رافع عبداللہ بن قائد الاوانی بیشند بن عبداللہ بن سان الروتی بیشند بر سعد بن وہب بن علی البروی بیشند بمد بن از ہر العیر نی بیشند بی بین البرکہ محفوظ الد بھی بیشند بن وہب بن علی البروی الازی بیشند بن اور الن کے صاحبزاد سے عبدالرحمٰن عبداللہ بن کالبائی عبدالملک بن کالبائی عبدالباب بن المولی عبدالباب بن المولی عبدالباب بن عبدالباب بن کالبائی عبدالباب بن المولی میں المولی بیشند بن المولی بیشند بن عبدالباب عبدالباب بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن عبدالباب بن عبدالباب عبدالباب بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن عبدالباب بیشند بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن المولی بیشند بن عبدالباب بین عبدالباب بین عبدالباب بن عبدالباب بن عبدالباب بن عبدالباب بن عبدالباب بن عبدالباب بن عبدالباب وغیرہ بھی آ ہے کالمن میں دہا کرتے تھے۔ الراہیم بن عبدالباب من عبدالباب وغیرہ بھی آ ہے کالمن میں دہا کرتے تھے۔

المنظم من الدین عبدالرحمٰن بن ابوعم المقدی کہتے ہیں کہ بیٹی موفق الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اور حافظ عبدالغنی نے ایک بی وقت میں حضرت بیٹی عبدالقادر جیلا فی بیشات کے دست مبارک سے خرقہ پہنا پھر آپ سے ہم نے علم فقدادر حدیث پڑھی اور آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے مگر افسوں کہ ہم آپ کی حیات مستعار سے صرف ہیں روز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔

#### آپ کے تلامٰدہ

العدلي بمُنظرًا عمر بن مسعود البراز بمُنظر استاد ميرمحد البيلاني بمُنظر عبدالله بطائحي نزيل بعلبك بمينيد، كمي بن ابوعثان المعدى يمينيه، و فرزندان عبدالرحمٰن و صالح ابوعثان السعدي عيدالله بن الحسين بن العكم كي يختفه ابوالقاسم بن ابوبكر احمد وعتيق برادران ابوالقاسم بن ابوبكرعبدانعزيزبن ابونصر خبا مكرك يمتنط ومحدبن ابوالمكارم الحجة الله اليعقو بي يمينيك عبدالملك بن ديال و ابوالفرح فرزندان عبدالملك بن ديال بينينيم، ابواحد الفضيله وعبدالرحمن بن جم الخرز جي مِيند ، يكي الكري مِيند ، بلال بن اميد العدني مِيند ، يوسف بن مظفر العاقولي مُؤمّد ، احمد بن اساعيل بن حمزه بمينية، عبدالله بن المنصوري سدونه الصير يفيني مينية، عنان اليامري وينته بمحد الواعظ الخياط بمنته ، تاج الدين بن بطه بمنته ، عمر بن المدائي بمينه ،عبد الرحمٰن بن بقاء بُرَينية ، محمد النحال بينانية ، عبد العزيز بن كلف بُرينية ، عبد الكريم بن محمد العيري بينية ، عبد الله بن محمد بن الولميد بمينية ، عبد الحسن بن دويره بمينية ، محمد بن ابوالحسين بمرانية ، دلف الحميري بمينية ، احمد بن الديقي برينية ،محمد بن احمد المؤوّن بينينة ، يوسف مبينة الله الدمشقي برينية ، احمد بن مطيع برينية ، على بن النفيس الماموني محمد بن الليث الضرير مِينية ،شريف احمد بن منصور مِينية على بن ابو بكر بن ادرلیں بینید ،محمد بن نصرہ ٹینید ،عبداللطیف بن الحرانی وغیرہ بھی جن کے اسائے گرامی بخوف طوالت نہیں لکھ سکے ہمارے دورے میں شریک تھے۔

#### <u> مليه شريف</u>

شخ موفق الدین قدامة القدی رحمة الله علیه بیان کرتے بیں که بهارہ شخ ، شخ می الله ین عبدالقادر جیلانی رحمة الله ین عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نجیف البدن اور میاند قد تھے آپ کی بعنویں ہاریک اور ملی ہوئی تھیں اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور دیش مبارک بھی آپ کی بڑی اور چوڑی تھی آپ کی آواز بلندھی آپ مرتبہ عالی اور علم وافر رکھتے تھے۔

علامہ ابوالحس علی المقری الشطنوفی المصری نے اپنی کتاب بہ ہے۔ الاسسراد میں جس میں انہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ قاضی القصناة ابوعبداللہ محمد بن الشیخ العما دابرا بیم عبدالواحد المقدی ہے منقول ہے کہ ان کے شیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561 ھ میں بغداد تشریف لے گئے ہے۔ آپ کے آپ کی ایک کے شیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561 ھ میں بغداد تشریف لے گئے ہے۔

تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بیشند علی وعملی ریاست کے مرکز بے ہوئے تھے جب طلبہ آپ کے پاس آ جاتے تو پھر انہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہوتی کیونکہ آپ جمع علوم وفنون تھے اور کٹر ت سے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے اور نہایت عالی مت اور سیرچٹم تھے۔

### آپ کے خصائل حمیدہ

آپ کی ذات مجمع البرکات میں صفات جمیلہ و خصائل جمیدہ جمع تنے حتیٰ کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے پھرنہیں دیکھا۔

بعض لوگول نے بیان کیا کہ برنبت کلام کرنے کے آپ کا سکوت زیادہ ہوا کرتا تھا
آپ اپ مدرسہ سے جمعہ کے دان کے سوا اور بھی نہ نگلتے اور اس دن صرف آپ جامع مسجد
یا مسافر خانہ کو جاتے آپ کے دست مبارک پر بغداد کے معزز لوگوں نے تو ہہ کی ای طرح
سے بڑے بڑے یہودی اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ حق بات کو
منبر پر کھڑے ہوکر کہددیا کرتے اور اس کی تائیداور ظالموں کی خدمت کیا کرتے۔

ضلیفۃ المقتصیٰ لامراللہ نے جب ابوالوفاء یکیٰ بن سعید کو جو ابن المرجم الظالم کے تام سے مشہورتھا قاضی بنا دیا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر خلیفۃ المؤمنین سے کہددیا کہتم نے ایک بہت بڑے ظالم محض کو منصب قضاء پر مامور کیا تم کل پروردگار عالم کو جو اپنی مخلوق پر نہایت مہر بان ہے کیا جواب دو محے؟ خلیفہ موصوف بیس کر کانپ اٹھا اور رونے لگا اور ای وقت اس نے ابوالوفاء یکیٰ بن سعید کو منصب قضاء سے معزول کردیا۔

ما فظ الوعبد الله محد بن احمد بن عثمان الذہبی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ الو بحر بن طرفان نے بیان کیا کہ شیخ موفق الدین سے حضرت شیخ عبد القاور جیلائی رحمة الله علیہ کا حال دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا: کہ ہم آپ سے صرف آپ کی اخبر عمر میں مستفید ہوئے ہیں جب ہم آپ کی فدمت بابر کت میں محکے تو آپ نے ہمیں مدرسہ میں تغیر ایا اور آپ بھی اکثر مارے پاس تشریف رکھا کرتے ہے۔ اکثر آپ اپنے صاحبز اوے کو ہمارے پاس بھی ویت مارے وہ آکر ہمارا چراغ روشن کر جایا کرتے اور اکثر اوقات آپ اپنے دولت خانہ سے ہمارے

marfat.com

لئے کھانا ہی ہیجا کرتے ہم لوگ آپ ہی کے پیچے ٹماز پردھا کرتے میں خود کتاب الخرق پردھا کرتے اور اس وقت پردھا کرتا اور حافظ عبدالنی آپ ہے کتاب العدایہ فی الکتاب پردھا کرتے اور اس وقت ہمارے موا آپ کے پاس اور کوئی فیل پردھتا تھا۔ ہم آپ کے زیر سایہ مرف ایک ماہ اور نو دن سے زیادہ قیام نہ کر سکے کو کہ گھر آپ کا انتقال ہو گیا اور شب کو ہم نے آپ ہی کے مدرسہ میں آپ کے جنازے کی نماز پرجی۔ آپ کی کرامات سے زیادہ میں نے کسی کی کرامات نیس سنیں وی بردگی کی وجہ سے ہرکہ وحد آپ کی کرامات میں تو تعظیم کرتا تھا۔

ماحب تاریخ الاسلام نے بیان کیا ہے کہ رفح نمی الدین عبدالقادرین ابی مالح عبداللہ جنگا دوست الجیلی الزاہد صاحب کرامات و مقامات تھے۔ فقہاء وفقراء کے شخ وامام و قطب وقت اور شخ المشاکخ تھے پھراخیر میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حفزت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مم وعمل میں کامل تھے آپ کی کرامات بکٹرت متواتر طریقہ سے ثابت بیں زمانہ نے آپ میں کامل تھے آپ کی کرامات بکٹرت متواتر طریقہ سے ثابت بیں زمانہ نے آپ جیسا پھرنیش پیدا کیا۔

سيرة النبلا من مذكور ہے كہ شخ الا مام العالم الزاج العارف شخ الاسلام امام الا ولياء تاج الاصفيام الدين شخ عبدالقاور بن صالح الجملى الحسنهلى رحمة الله عليه شخ بغداد تنے۔ بدعت كو مثاتے اور سنت كو جارى كرتے تنے آ ب حسيب ونسيب و نجيب الطرفين تنے اپنے جدِ امجد سيد الرسلين خاتم انبيين محمصطفیٰ احم مجتبیٰ مُنظِینًا كی حدیث کے حافظ تنے۔ الرسلين خاتم انبيين محمصطفیٰ احم مجتبیٰ مُنظِینًا كی حدیث کے حافظ تنے۔

کناب العمر میں بیان کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر بن ابی معالج عبداللہ جنگی دوست الجملی شیخ بغداد الزاہد شیخ وفتت قدوۃ العارفین معاحب مقامات وکرامات نقے اور نذہب منبلی کے ایک بغداد الزاہد شیخ وفتت قدوۃ العارفین معاحب مقامات وکرامات نقے اور نذہب منبلی کے ایک بہت بڑے مدرس تنے ، وعظ کوئی اور مانی الضمیر بیان کرنا آپ ہی کا حصہ تھا۔

مافظ ابوسعیدعبد الکریم بن محمد بن منصور السمعانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابو محمد شخ عبد القادر رحمة الله علیہ جیلان سے تنے اور حنابلہ کے امام اور ان کے شخ وقت و ذخیہ ممالح اور نہایت می رقیق القلب تنے، ہمیشہ ذکر وفکر میں رہا کرتے تنے۔

محت الدین محمر بن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ پینے عبدالقادر بن ابی صالح جنگا دوست الزاہداللی جیلان سے تھے، امام وقعے اور صاحب کرامات ظاہرہ تھے اس کے بعد سے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی کرنے کی کے اس کے ا

انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ ہم 18 سال 488 میں بغداد تشریف لے مے اور وہاں جا کر آپ نے علم نقداور اس کے جملہ اصول وفروع اور اخلا قیات پر عبور کر کے علم حدیث حاصل کیا اس کے بعد آپ وعظ وفعیحت میں مشغول ہوئے اور آپ نے اس میں نمایاں ترتی حاصل کی ہر آپ نے تنہائی ، خلوت ، سیاحت ، مجاہرہ ، محنت و مشقت ، مخالفت نئس ، کم خوری و حاصل کی پھر آپ نے تنہائی ، خلوت ، سیاحت ، مجاہرہ ، محنت و مشقت ، مخالفت نئس ، کم خوری و کم خوابی جنگل و بیابان میں رہنا وغیرہ شخت تحت امور اختیار کئے ۔ عرصہ تک شخ حماد المد باس کم خوابی جنگ خداد المد باس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت اور بزرگی ڈال دی آپ کوا پنی مخلوق پر ظاہر کر کے اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت اور بزرگی ڈال دی جس سے آپ کو ترین عامہ حاصل ہوئی۔

حافظ زین الدین بن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ دعنرت شخ عبدالقادر بن ابی مسالح عبداللہ جنگی دوست بن ابی عبداللہ الجملی ثم البغد ادی الراہم شخ وقت و علامہ زمانہ قد وہ العارفین، سلطان المشاکخ اور سردار الل طریقت تھے آپ کوخلق اللہ میں قبول عام حاصل ہوا۔ اہل سنت نے آپ کی ذات بابر کات سے تقویت پائی اور اہل بدعت و معبعانِ خواہش نے ذات اٹھائی آپ کے اقوال و افعال آپ کے مکاشفات اور آپ کی کرامات کی لوگوں میں شہرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلاد وامعمار سے آپ کے پائ فتوے آنے گئے، خلفاء و وزراء، امراء، غرباء غرض سب کے دل میں آپ کی عظمت و بیبت بیٹے میں۔

قاضی القصاۃ محب الدین العلیم نے اپنی تاریخ بیں بیان کیا ہے کہ سیدتا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ منبلی ہے۔ کتاب غینہ الطالبین وکتاب فتوح الغیب آپ ہی کی عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ منبلی ہے۔ کتاب غینہ الطالبین وکتاب فتوح الغیب آپ ہی کی یہ بیترجمہ ہمل کتاب کے لفظ امام الحتابلہ کا جس کا ترجمہ ہم کہ آپ منبلیوں کے امام تھے لی اس میں مترجم سے تساخ ہوا ہے (فاکدہ) کتاب غینہ الطالبین سرکار خوث پاک کی تصنیف ہے اس کا منکر مائل برفض ہے۔ فینہ الطالبین کا حضور کی تصنیف ہے اس کا منکر مائل برفض ہے۔ فینہ الطالبین کا حضور کی تصنیفات سے ہوتا اجلہ محد شین والمل جن سے منقول ہے جسیا کہ متن کتاب بندا وادائی طرح لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی میں تین المتاب میں اورصاحب شفاء الطلب نے اور خواجہ فرجی میں جو ساحب تبلہ عالم مہاروی میں تین کتاب شعاع فور میں بہت الامرار اور قالد کہ الجواہر سے آپ کا خواجہ میں المد بہب ہوتا ظہر من الفتس ہے اور غینہ الطالبین سے بھی آپ کا صنا کی المد بہب ہوتا ظہر من الفتس ہے اور غینہ الطالبین سے بھی آپ کا صنا کی المد بہب ہوتا ظہر من الفتس ہے اور غینہ الطالبین سے بھی آپ کا صنا کی امرا خواجہ ہے۔ جس سے طاب من المد بہب ہوتا ظہر من الفتس ہے اور غینہ الطالبین سے بھی آپ کا صنا کی اور میں الفتس ہے۔ جس سے طابت ہوا کہ فینہ کا مصنف کوئی اور عبدالقادر نہیں بلک تی ہیں ایس اس کا محرمة یورونفی ہے۔

marfat.com

تقنیفات سے بیں جوطالبان حل کے لئے ازبس مغید ہیں۔

امام حافظ ابومبدالله محمد بن بوسف بن محمد البرزالى الأثبلى رحمة الله عليه بغداد بن كتاب المشيخة المغداديين بيان كياب كه صغرت في عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه بغداد بن حنابله وشافيه كي نقيه اور دونول فرب والول كي في تي آپ كوفقها و ونقير و خاص و عام غرض منافيه كي نقيه اور دونول فرب والول كي في تي آپ كوفقها و ونقير و خاص و عام غرض سب كي زديك قبوليت عامد حاصل منى خاص و عام آپ سے مستفيد مواكرتے سے آپ كا بين مستجاب الدموات اور نهايت رقي القلب، علم دوست، نهايت خليق اور تني تي آپ كا بين خوشبودارتها، ميشر ذكر وقر من مشغول رہنے عبادت كي محنت و مشقت برداشت كرنے من خوشبودارتها، ميشر ذكر وقر من مشغول رہنے عبادت كي محنت و مشقت برداشت كرنے من آپ نهايت مستقل مزان اور دائخ القدم نفي۔

### آپ كا دعظ ونفيحت

ایراہیم بن سعد الدین پیشند نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ شخ عبد القادر پر بیشتہ علاء کا لبال پہنتے تخت پر بیٹو کر کلام کرئے آپ کا کلام باواز بلنداور بہ سرعت ہوا کرتا تھا جب آپ کلام کرتے آپ کا کلام بات کا تھم دیتے تو لوگ فورا آپ کے کلام کرتے تو لوگ فورا آپ کے اسٹاد کی تھیل کرتے تو لوگ فورا آپ کے ارشاد کی تھیل کرتے جب کوئی بخت ول والا مختم آپ کود کھیا تو وہ رحم دل ہوجاتا۔

مافظ عاوالدین ابن کیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ کی الدین شخ عبدالقادرین ابن صافح ابوجم السدیلی جب بغداد شریف لے میے تو آپ نے وہاں جا کرعلم حدیث پڑھا اور اُس میں کمال حاصل کیا۔ ابن کیر کہتے ہیں کہ علم فقہ وحدیث وعلوم تھا کی وعظ کوئی میں آپ ید طوئی رکھتے ہیں۔ اور برائی سے رو کئے کے سوا اور کسی امر میں نہ بولتے۔ خلفاء وزراء امراء وسلاطین خواص دعوام کوجملوں میں منبر پر چڑھ کر اُن کے میں نہ بولتے۔ خلفاء وزراء امراء وسلاطین خواص دعوام کوجملوں میں منبر پر چڑھ کر اُن کے رو برو نیک بات بتا ویتے۔ اور برائی سے اُنہیں رو کتے جو کوئی ظالم کو حاکم بنا ویتا تو آپ اُسے منع کرتے۔ خرص آپ کوراہ خدا میں قدم رکھنے خاتی اللہ کو نیک بات بتا نے اور برائی سے رو کئے میں کسی سے بھوخوف و عار نہ ہوتا تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد و متی تھے۔ آپ کی سے رو کئے میں اللہ میں اور آپ کے مکاشفات بکٹر ت ہیں۔ خلاصہ کلام سے کہ آپ سادات مثائح کبار سے سے سے قدی اللہ مودور مریح۔

mafat.com

روزانہ شب کوآپ کا دسترخوان وسیج کیا جاتا تھا۔ جس پرآپ ایے مہمانوں کو ساتھ لے کہ کہا تا تھا۔ جس پرآپ ایٹے مہمانوں کو ساتھ لے کے کہا تا تھا کرتے۔ طالب علم آپ کے کہا تا تھا کہ تے۔ طالب علم آپ کے پاس ہمیشہ بکٹرت موجود رہتے۔

#### آپ کی مجلس میں سب کا بکساں ہونا

آپ کی مجلس میں کسی بیٹے والے کو بیگان مجھی ندہوتا تھا کہ آپ کے نزویک اس ہے۔
زیادہ اس مجلس میں کسی کی بھی وقعت وعزت ہے جولوگ آپ کے فیفِ صحبت سے دور ہو۔
جاتے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہتے انہیں یادر کھتے اور بھول نہ جاتے ان سے ۔
کوئی تصور سرز د ہوتا تو آپ اس سے درگز رفر ماتے جوکوئی آپ کے سامنے کسی بات ہوشم کھا ،
لیٹا تو آپ اس کی تقید بی کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال مخفی رکھتے۔

#### آپ کے واسطے غلہ علیحدہ بویا جاتا

آپ کے واسطے غلہ علیحدہ آپ بی کے پینے سے بویا جاتا تھا آپ کے دوستوں ہیں سے گاؤں ہیں ایک فخص سے وہ ہرسال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے پھر آپ کے دوستوں ہیں سے بی ایک فخص اسے پیواتے اور دوزانہ چار پانچ روٹیاں پکوا کر مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے آپ انہیں تو رُکر جوغر باء آپ کے پاس موجود ہوتے انہیں تقسیم کر دیتے اور جو پکھ نج رہتا اسے آپ اپ لئے رکھ لیتے پھر مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان ہیں روٹیاں لے کر کھڑا ہوتا اور پکار کر کہتا کہ کی کوروثی کی ضرورت ہے؟ کوئی بحوالا معنکا مسافر کھانا کھا کر شب کو یہاں رہنا چاہتا ہوتو آتے اور یہاں کھانا کھا کر دہ جائے اور اس میں طرح آپ کے لئے تخد و تحالف و ہدید وغیرہ آتے تو آپ اسے قبول فرماتے اور اس میں طرح آپ کے کہ حاضرین کو بھی تقسیم کر دیتے اور ہدیہ بھیجے والے سے بھی آپ اس کے ہدیے کا مکانات کیا کرتے آپ کے پاس نذرانے آتے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اور ان میں سے مکانات کیا کرتے آپ کے پاس نذرانے آتے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اور ان میں سے کھاتے بھی۔

علامدابن نجارا بی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھے سے معزرت سے

marfat.com

عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا: کہ میں نے تمام اعمال کی تغییش کی تو کھانا کھلانے اور حسن علق سے افضل دہمتر میں نے کسی کوئیس پایا اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں بہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔

علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جھے سے بیمی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ذرانہیں مفہرتا امر میم کو میرے پاس ہزار دیتار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک بید مجمی نہ ہیے۔ مجمی نہ ہیے۔

#### ایک کندذ بن طالب علم کی آب سے پڑھنے کی حکایت

احمد بن المبارک المرفعانی بیان کرتے ہیں مجملہ ان لوگوں کے جوحفرت شخ عبدالقادر جیانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھتے تھے ایک عجمی شخص تھا اس کا نام اُبی تھا۔ یہ شخص کہ بایت غی اور کند ذہن تھا نہایت دفت اور محنت سے سمجھائے ہوئے بھی یہ شخص کوئی بات نہیں سمجھ سکنا تھا ایک روز یہ شخص آپ سے پڑھ رہا تھا کہ استے ہیں آپ کی طلاقات کے لئے این بحل آئے انہیں آپ کے اس شخص کے پڑھانے پر نہایت تجب ہوا جب وہ شخص اپنسی سے فارخ ہوکر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا: کر چھے آپ کے اس شخص کے پڑھانے پر نہایت تجب ہوا جب کہ آپ ان کے جواب فارخ ہوکر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا: کر چھے آپ کے اس شخص کے پڑھانے پر نہایت تجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ صد درجہ مشقت اٹھاتے ہیں آپ نے ان کے جواب نہایت تجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن ایک ہفتہ سے کہ رہ گئے ہیں، ہفتہ پر را نہ ہونے پائے گا کہ یہ بچارہ درجہ تالی میں پہنچ جائے گا۔ ابن کی کہ جہ ہیں کہ ہم اس بات سے نہایت مشجب ہوئے اور ہفتہ کے دن گئے یہاں تک کہ ہفتہ کے اخر دن میں بات سے نہایت مشجب ہوئے اور ہفتہ کے دن گئے یہاں تک کہ ہفتہ کے اخر دن میں بات سے نہایت مشجب ہوئے اور ہفتہ کے دن گئے بیاں تک کہ ہفتہ کے اخر دن میں اس کا انقال ہو گیا۔ ابن کی کم آپ کہ ہوا تھا بھی اس کا انقال ہو گیا۔ ابن کا انقال ہو گیا۔ ابن کوئی سے جوآپ نے اس کا انقال سے پہلے سادی تھی نہایت تجب

### آپ کی پھوچھی صاحبہ کی دعاہے یانی برسنا

شخ ابوالعباس احمد ابوصالح مطبقی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں مختک سال

ہوئی لوگوں نے ہر چند دعائیں مائیس نماز استنقاء ہمی پرجی گربارش نہ ہوئی لوگ آپ کے پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے دعائے استنقاء کے خواستگار ہوئے آپ نیک بخت اور صالح بی بی تھیں اور آپ کی کرامات سب پر ظاہر تھیں آپ کی کتیت اُم محرتمی آپ کا نئیت اُم محرتمی آپ کا نام عائشہ اور آپ کے دالد ماجد کا نام عبداللہ تھا آپ نے لوگوں کے حسب خواہش ایپ دروازے کی چوکھٹ سے باہر ہوکر زمین جھاڑی اور جناب باری کی بارگاہ میں عرض کرنے لیک کرنے کے دار گئیں کہ اے پروردگار! میں نے زمین کو جھاڑ کر صاف کر دیا تو اس پر چھڑ کاؤ کر دے کہ سے کے اس کہے کو تھوڑی بھی در نہیں گزری تھی کہ آسان سے موسلا دھار پائی گرنے لگا اور سے لوگ یائی میں بھیگئے ہوئے آپ گھروں کو واپس گئے۔

### آ ب کی راست گوئی کابیان

شخ محمد قائد روانی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں حضرت عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تقااس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھیں میں نے آپ سے بیجی پوچھا کہ آپ کے عظمت و ہزرگ کا دار دمدار کس بات پر ہے؟ آپ نے فر مایا: راست گوئی پر میں نے کھی جھوٹ نہیں بولا۔ نے کھی جھوٹ نہیں بولا۔

#### آپ کے بغدادتشریف لے جانے کا سبب

پھر آپ نے فرمایا: جب میں اپنے شہر میں صغیر من تھا تو میں ایک روز عرف کے ول دیات کی طرف نکا اور کھن کے بیل کے چیچے ہولیا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا:
عبدالقادر! تم اس لئے پیدانہیں ہوئے ہو میں گھرا کراپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی چیت
پر جڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جمعے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور جمعے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کرعلم حاصل کروں آپ نے جمعے دیں اور 80 سے اس کا سب دریافت کیا تو میں نے انہیں میں واقعہ سنا دیا آپ چشم بھریدہ وکیں اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے سے میرے پاس لے کرآ کمیں میں نے ان

marfat.com

من سے چالیس دینار لے لئے اور چالیس دینارائے ہمائی کے لئے چوڑ دیے آپ نے میرے چالیس دینار اسے بھاؤں کے لئے چوڑ دیے آپ نے میرے چالیس دینار میری گدڑی میں ویئارائے اور جھے بغداد جانے کی اجازت دی اور آپ باہر تک جھے نے جھے خواہ میں کی حال میں بول راست کوئی کی تاکید کی میں چلا اور آپ باہر تک جھے رضت کرنے آپی اور فرمایا: اے فرزی ایس محض لوج اللہ (اللہ کے لئے) جمہیں اپنے پاس مصحت کرنے آپی اور فرمایا: اے فرزی ایس جی کور کھنا نصیب ہوگا۔

## آب كا بغدادرخصت مونا است من قافله كالوثاجانا

مجريس آپ سے رخصت ہوكرايك جموئے سے قافلہ كے ساتھ جو بغداد جاتا تھا ہوليا جب ہم بعدان سے گزد کرایک ایسے مقام میں پہنچے جہاں کیچڑ بکٹرت تھی تو ہم پرساٹھ سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ کو نوٹ لیا اور جھے سے کسی نے بھی تعرض نہ کیا تگر تعوڑی دور سے ایک مخص میری طرف کونوٹا۔ کہنے لگا کیوں تیرے یاس بھی سجھ ہے؟ میں نے کہا: ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں آس نے کہا: پھروہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں اس نے جاتا میں اس کے ساتھ بنسی کر رہا ہوں اس لئے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعدمیرے پاس دوسرا فخص آیا اور جو کچھ جھے سے پہلے مخص نے یو چھا تھا دہی اس نے بھی پوچھا میں نے جو پہلے مخص کو جواب دیا تھا دہی اس ہے بھی کہا اس نے بھی مجھے چھوڑ ویا ان دونوں نے جا کرائے مردار کو بیخبر سنائی تو اس نے کہا: کہ اے میرے پاس لاؤوہ آ کر چھے اس کے پاس لے محت اس وقت بیلوگ ایک ٹیلے پر بیٹے ہوئے قافلہ کا مال آپ میں تعتبیم کرد ہے تھے ان کے سردار نے جھے سے یو چھا: کیوں تیرے یاس کیا ہے؟ میں نے کہا: میالیس دیناراس نے کہا: کدوہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری بغل كے فيچ كدرى ميں سلے ہوئے ہيں اس نے ميرى كدرى كے ادميز نے كا حكم ديا تو ميرى محدثی ادھیری می اوراس میں جالیس دینار نظے اس نے مجھے سے پوچھا کہ تہیں ان کا اقر ار كرنے بركس چيز نے مجبور كيا؟ من نے كہا: ميرى والده ماجده نے مجمعے راست كوئى كى تاكيد ک ہے میں ان سے عبد فشی نہیں کرسکتا۔

را ہزنوں کا سردار میری میکفتگون کر رونے لگا ور کہنے لگا: کہتم اپی والدہ ماجدہ ہے ۔ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ میل کی آگا آگا کا ایک والدہ ماجدہ ہے

عبد شکنی نیس کر سکتے اور میری عمر گزر می کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگارے عبد شکنی کررہا
ہوں چراس نے میرے ہاتھ پرتوب کی مجراس کے سب ہمرائی اس سے کہنے گئے کہ تو لوٹ
مار میں ہم سب کا سردار تھا اب تو بہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے ان سب نے بھی میرے
ہاتھ پرتوبہ کر لی اور سب نے قافلہ کا سارا مال واپس کر دیا یہ پہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے
میرے ہاتھ پرتوبہ کر لی۔

### آب کوائی ولایت کا حال بجین سے بی معلوم ہوجانا

آپ سے کی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیا واللہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جبکہ میں اپنے شہر میں بارہ برس کے من میں تھا اور پڑھنے کے لئے کمت جایا کرتا تھا تو میں اپنے اردگر دفرشتوں کو چلتے و کمتا تھا اور جب میں کمتب میں پہنچا تو میں انہیں کہتے سنتا کہ دلی اللہ کو جیٹھنے کی جگہ دو۔

ایک روز میرے پاس ہے ایک شخص گزراجے میں مطلقانہیں جانتا تھا اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ اور ولی اللہ کے بیٹھنے کے لئے جگہ کر دوتو اس شخص نے فرشتوں سے پوچھا: کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ ایک فرشتہ نے ان سے کہا: کہ یہ ایک شریف محمرانے کا لڑکا ہے انہوں نے کہا: کہ یہ ظلیم الثان شخص ہوگا پھر چالیس برس کے بعد میں نے اس شخص کو پیچانا کہ ابدال اوقت ہے تھے۔

### آپابچوں کے ساتھ کھیلنے سے بازر منااور کئی کی روز تک آپا کھانا نہ کھانا

آپ نے بیمی فرمایا کہ جب میں اپنے کھر پرصغیرین تعااور بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو مجھے کوئی بیکار کر کہتا:

کہ آؤتم میرے پاس آ جاؤتو میں گھبرا کر بھاگ جاتا اور والدہ ماجدہ کی آغوش میں حجب رہتا اور دالدہ ماجدہ کی آغوش میں حجب رہتا اور اب میں بیآ وازخلوت میں بھی نہیں سنتا۔

ا ابدال سے اولیاء اللہ کا وہ کروہ مراد ہے جن کی برکت سے زمین قائم ہے ان کی کل تعداد 70 میان کی گئی ہے 40 ملک شام میں اور 30 دیگر مما لک میں موجودر ہے ہیں جب ان میں سے کی کا انتقال ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی بوجا تا ہے تو اللہ تعالی مقام کردیتا ہے۔ (مترجم)
بجائے اس کے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اور کی کواس کا قائم مقام کردیتا ہے۔ (مترجم)

marfat.com

### النائے تنکدی میں آپ کا کسی سے سوال نہ کرنا

معنی طلح مین منظر علی میان کرتے ہیں کہ فتی عبدالقادر جیا فی و کوئی نے بیان فر مایا: کہ جب بغداد میں میں نے قیام کیا تو ہیں روز تک جھے کوئی چیز کھانے کوئیس کی اس لئے میں ایوان بھری کی طرف ممیا کہ شاید وہاں ہے کوئی چیز مجھے دستیاب ہوگر میں نے جا کر دیکھا کہ میرے سواستر اولیاء اللہ اور بھی اپنے کھانے کے لئے کوئی مبات چیز تلاش کر دہ ہیں میں نے اس حال میں آئیس تکلیف دیتا ظاف مرقت جاتا اس لئے میں بغداد لوٹ آیا بہاں مجھے ایک فتض میرے شہر کا طاحے میں نیس جات تھا اس فتض نے بچھے پچھ سونا چاندی کے میں نیس کی طرف مجھا ایک فتض میرے شہر کا طاحے میں نیس جات تھا اس فتض نے بچھے ہیں میں فور آاس ویران کل رہے دیے اور کہا: یہ تمہادے لئے تمہاری والدہ ماجدہ نے جیسے ہیں میں فور آاس ویران کل کی طرف مجھا اور ان ریز وں میں نے ایک دیزہ میں نے رکھ لیا اور باتی انہی اولیا ہے کرام کو جومیری طرح وہ بھی قوت لا بہوت تلاش کر دہے تقتیم کر دیے ،انہوں نے بچھے ہیں میں نے جومیری طرح وہ بھی قوت لا بہوت تلاش کر دہے انہوں نے بچھے ہیں میں نے کہا: یہ میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بیسے ہیں میں نے کہا: یہ میرے لئے وگوں کوشر یک نہ کروں پھر میں بغداد نوٹ آیا اور اس ایک دیزے کا جے میں نے رکھ لیا تھا کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر یہ کھانا ہی سب نے ل کہ کھالیا۔

اس ایک دیزے کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر یہ کھانا ہی سب نے ل کہ کھالیا۔

#### بغداد کی قط سالی کے متعلق آپ کی کئی حکایتیں

ابو بکراتمی بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی برات ہے کی روز نے بیان کیا کہ جب بغداد بی قط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نہایت شک دی بینی کی روز تک بیان کیا کہ جب بغداد بی قط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نہایت شک دی بینے کی روز تک میں نے کھانا مطلق نہیں کھایا بلکہ اس اثناء میں کوئی بھینکی پھائی ہوئی چیز حلاش کرتا اور اسے کھالیتا ایک روز بھوک نے جھے بہت ستایا اس لئے میں وجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید بھی کو وہاں سے بچھ بھائی ترکاری کے بیتے جو بھینک دیتے جاتے ہیں اس کے میں اس کے ایوان ایک بہت بڑی محارت کو کہتے ہیں۔ مثلاً شائ محل اور ایوان کری ہے اس قسم کی ایک بہت بڑی محارت کو کہتے ہیں۔ مثلاً شائ محل اور ایوان کری ہے اس قسم کی ایک بہت بڑی محارت یا شائی کی مراد ہے۔ جواس وقت کے مشہور مقامات میں سے اور شہر بقداد سے بچھ فاصلہ پر واقع تھا اور ویان پڑا ہوا تھا۔ (متر جم)

سے بھوک کی آگ بجمالوں محر جب اس طرف کیا تو ہیں جد حرجاتا وہیں پراورلوگ بھے ہے پہلے موجود ہوتے اور جو پچھ ملتا اسے وہ اٹھا لینے اگر بجھے کوئی چیز ملتی بھی تو اس وقت بھی بہت سے فقراء بیرے ساتھ موجود ہوتے اور ان سے ہیں مزاحمت اور پیش قدی کر کے اس چیز کو لے لیٹا اچھانہیں جانتا تھا آخر کو ہیں شہر ہیں لوٹ آیا یہاں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملاکہ جہال کوئی چیز لوگوں نے جھے سے پہلے ندا ٹھائی ہو۔

### ایک دفعه اثنائے قط سالی میں آپ کا بھوک سے نہایت عاجز آنا

غرضیکہ میں پھرتے پھرتے سوق الربیحانین (بغدادی ایک مشہور منڈی) کی مسجد کے قریب پہنچااس و**نت مجھ کو بھوک کا ایبا غلبہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ا**ب میں تھک کراس منجد کے اندر گیا اور اس کے ایک گوشہ میں جا کر بیٹے رہا اس وقت گویا میں موت سے ہاتھ ملار ہاتھا کہ اس اثناء میں ایک فاری جوان معجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت کے کرآیا اور کھانے لگا۔غلبہ بعوک کی وجہ سے مید کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہ لقمہ ا نھا تا تو میں اپنا منہ کھول دیتا حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کواس حرکت سے ملامت کی اور ول میں کہا: کہ رید کیا نازیبا حرکت ہے یہاں بھی آخر خدا بن موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے پھراتی ہے مبری کیوں ہے؟ اتنے میں اس تخص نے میری طرف و یکھا اور اس نے جھے سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہوجاؤیں نے انکار کیا اس نے جھے تتم ولا آلی اور کہا: نہیں نہیں آؤ شریک ہوجاؤ میرے نفس نے فورا اس کی وعوت کو قبول کرلیا میں نے چھتھوڑا سابی کھایا تھا کہ مجھے سے میرے حالات دریافت کرنے لگا آپ کون اور کہاں ك باشندى بي اوركيا مفعلدر كميت بي من في كما: كديس جيلان كارب والا مول اورطلب علم مشغلہ رکھتا ہوں اس نے کہا: میں بھی جیلان کا ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نوجوان کوجس کا نام عبدالقادر ہے پہیانے ہیں میں نے کہا: بدوبی خاکسار ہے بدجوان اتنا س كرب چين ہو كيا اور اس كے چېرے كارنگ متغير ہو كيا اور كينے لگا: بعالى خداكى فتم! ميں کئی روز سے مہیں تلاش کررہا ہوں جب میں بغداد داخل ہوا تو اس وقت میرے یاس اپنا ذاتی خرج بھی موجود تھا مگر جب میں نے تمہیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے تمہارا پر جہیں بتلایا

marfat.com

اور مرے پاس کا اپنا خرج پورا ہو چکا تھا آخر کو علی تمن روز تک اپنے کھانے کو سوائے اس کے کہ تہادا خرج میرے پاس موجود تھا کہ جھے،

تیرافاقہ گزرنے کو ہاورشار گر ( اللہ ) نے ہود پوفاقہ ہونے کی حالت عمی تیرے دونر مرداد کھانے کی اجازت ویدی ہال لئے عمی آج تمہادی ابانت علی ہے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں اب آپ خوشی سے یہ کھانا تا وال سیجئے یہ آپ کی کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں اب آپ خوشی سے یہ کھانا تا وال سیج ہیں آپ کی کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں اب آپ خوشی سے یہ کھانا تا واد میں آپ کا معہان ہوں کو بظاہر ریم اکھانا تھا اور آپ میرے مہمان سے تھے میں نے کہا تو پھر اس کی تفصیل بھی بنظائے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے لئے میں نے کہا تو پھر اس کی تفصیل بھی بنظائے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے اپنی اس خیات کی محانی چاہتا ہوں کہ شارع ( اللہ کہ اس نے جھے اس کی اجازت دی تھی سے اپنی اس خیات کی محانی چاہتا ہوں کہ شارع ( اللہ کہ نے جھے اس کی اجازت دی تھی ہیں نے کہا: یہ کوئی خیات نہیں آپ کیا گہتے ہیں پھر ش نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا میں نے کہا: یہ کوئی خیات نہیں آپ کیا گہتے ہیں پھرش نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا میں نے دونوں سے پھر بی کہ رہ دونوں سے پھر بی دراوہ میں نے اس نو جوان کو دوائی کی دوائی کی تو ہوائی کوئی کرایا اور پھر فقدی کی دی اس نے تبول بھی کرایا اور بھر سے دوست ہوا۔

### حتى الامكان آپ كا بعوك كوصبط كرنا

حاصل کریں میں نے بیکاغذ پڑھ کرا پنارو مال خانی کرلیا اور حلوہ پوری کو محراب میں رکھ دیا۔
شخ ابو عبداللہ نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے معترت شخ عبدالقاور جیلانی و منتیات نے فرمایا: کہ مجھ پر بڑی بڑی سختیاں گزرا کرتی تغیس اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گذرتی تو پہاڑ بھی میں مار وہ سختیاں پہاڑ پر گذرتی تو پہاڑ بھی میں جاتا۔
میسٹ جاتا۔

#### آپ كاصبرواستقلا<u>ل</u>

جب وه مجھ پر بہت بی زیادہ گزرنے لکتیں تو میں زمین پرلیٹ جا تا اور بیآ ہے کریمہ "فان مع العسر یسرًا ان مع العسر پسرًا"

پڑھتا لین ''ب نک ہرایک تن کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہرایک تن کے ساتھ آسانی ہے ' پھر میں آسانی ہے ' پھر میں آسانی سے سراٹھا تا تو میری ساری کلفتیں دور ہو جا تیں پھر آپ نے فرمایا: جبکہ میں طالب علمی کرتے ہوئے مشارکخ واسا تذہ سے علم فقہ پڑھتا تھا تو میں سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور بغداد میں نہ رہتا اور جنگل کے ویران اور خراب مقامات میں خواہ دن ہوتا یا رات ہوتی رہا کرتا اس وقت میں صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا اور سر پرایک جھوٹا سا ممامہ با ندھتا تھا۔ نگے پیر کانٹوں اور بے کانٹوں کی جگہوں میں پھرتا رہتا کا ہوکا ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور خرنوب بری جو جھے نہر اور دجلہ کے کنارے مل جایا کرتا تھا۔

### آب كابرى برى رياضتيس اورمجابدے كرتا

کوئی مصیبت بھی بھے پر نہ گزرتی گریے کہ میں اے بھادیتا اور اپنظس کو بڑی بڑی ریا سے بھادیتا اور اپنظس کو بڑی بڑی ریا سے نواز آتی میں دیا ہے اور شخا خال میں ڈالٹ میہاں تک کہ بھے مجنوں و دیوانہ بناتے اور شغا خالے میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شوروغل مچاتا لوگ جھے مجنوں و دیوانہ بناتے اور شغا خالے میں لے جاتے اور میری حالت اس ہے بھی زیادہ ابتر ہو جاتی میہاں تک کہ جھے میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کفن لے آتے اور غسال بلوا کر جھے نہلانے کے لئے تخت پر رکھ دیتے اور میری حالت درست ہو جاتی۔

marfat.com

#### عراق کے بیابانوں میں آپ کا سیاحت کرنا

منتخ ابوالسعود الحريمنى نے بيان كيا ہے كه من في معفرت ينتخ عبدالقادر جيلاني يُرينين ے سنا آب نے فرمایا: کہ میں 25 برس تک عراق کے بیابانوں میں تنہا چرتار ہااس اثناء میں نظل مجصے جانی تھی اور ندھی فکن کوالبنداس وقت میرے یاس جن آیا کرتے ہے میں انہیں علم طریقت ووصول الی الله کی تعلیم دیا کرتا تھا جب مسعرات کے بیابانوں میں ساحت کی غرض سے لکلاتو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ ہوئے مگر میں آپ کو پہیان نہیں سکتا تھا بہلے آپ نے جمع سے عبد سے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہرگز ندکروں گا اس کے بعد آپ نے محصے فرمایا: کدیمال بیشرجاؤ میں بیٹر کیا اور تمن سال تک اس مکہ جہاں آپ مجھے بھا مك تضيفار باآب برسال مرے ياس آت اور فرما جاتے ميرے آنے تك يبيل بيفے ر بهتااس اثناء میں وُنیا اور وُنیاوی خواجشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے یاس آیا کرتیں مگر اللہ تعالی بچھے ان کی طرف التفات کرنے ہے محفوظ رکھتا ای طرح مختلف مورتوں اورشکلوں میں ميرے ياس شياطين بھي آيا كرتے جو مجھے تكليف دينے اور مجھے مار ڈالنے كى غرض في لاا كرتي تمرالله تعالى مجصان پر عالب ركھتا تمجى بياور دوسرى صورتوں اور شكلوں ميں آكرايے مقعد میں کامیاب ہونے کی غرض ہے جھے سے عاجزی کیا کرتے تب بھی اللہ تعالی میری مدد كرتا اور مجھے ان كے شرہے محفوظ ركھتا ہيں نے اپنے نفس كے لئے ريامنت ومجاہرہ كا كوئى طریقداختیار نبیں کیا جے میں نے اپنے لئے لازم ندکرلیا ہواور جس پر ہمیشہ قائم ندر ہا ہوں مدت دراز تک میں شہروں کے ویران اور خراب مقامات میں زندگی بسر کرتار ہا اور نفس کوطرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا گیا چتانجہ ایک سال تک میں ساگ وغیرہ اور پھینگی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتار ہا اور اس اثناء میں سال بھرتک میں نے یانی مطلق نہیں پیا پھراکی سال تک یانی بھی پتیار ہا پھر تیسرے سال میں صرف یانی ہی پیا کرتا تھا اور کھا تا میجه بیس تعامیم ایک سال تک کھانا یانی اور سونامطلق حیموڑ دیا ایک وفت میں شدت سردی کی وجه سے شب کوالیوان کسری میں جا کرسور ہاوہاں مجھے احتلام ہوگیا میں ای وقت اٹھا اور د جلہ پر جا کر میں نے عشل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا میں ای وقت میں اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا میں ای وقت

اٹھااورد جلہ کے کنارے جاکر میں نے شمل کیااس لئے جب میں واپس آیا تو جھے احتلام ہو
گیا میں نے جاکر پھر شمل کیا اس کے بعد نیندا آجانے کے خوف سے جہت پر چڑھ گیا۔
برسول تک میں (بغداد) کے محلّہ کرخ کے دیران مکانوں میں رہا کیا۔اس اثناء میں سوائے
کوندلوں نکے میں پچھ نہ کھا تا تھا اس اثناء میں ہر شروع سال میں میرے پاس ایک شخص آیا
کرتا تھا جوصوف کا جبہ پہنے ہوتا میں نے ہزار کی تعداد تک علوم وفنون میں قدم رکھا اور انہیں
میں نے حاصل کیا تاکہ دنیا کے تنام جھڑوں اور مخصوں سے نجات اور راحت جھیتی جھے میسر
میں نے حاصل کیا تاکہ دنیا کے تنام جھڑوں اور مخصوں سے نجات اور راحت جھیتی جھے میسر

بھے لوگ دیوانہ ومجنوں بتاتے میں کانٹوں اور بے کانٹوں کی زمین میں ننگے ہیر پھرا کرتا اور جو پچر بھی تکلیف وتنی مجمد پرگزرتی میں اسے نبھا جا تا اور نفیس کواپنے او پر بھی عالب نہ ہونے دیتا مجھے دنیاوی زیب وزینت بھی بھی نہ بھاتی۔

#### آپ پر عجیب حالات کا طاری ہونا

شخ عرکم ہیں کہ میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلا فی ایک ہے ہیں کہ میں کہ جہ پر بہت سے کہ ابتدائے سیاحت میں (جو میں نے عراق کے بیابانوں میں کی تھی) مجھ پر بہت سے حالات طاری ہوتے تھے جن میں میں اپنے وجود سے عائب ہوجاتا تعامی اکثر اوقات دوڑا کرتا تھا اور جھے جر بھی نہ ہوتی تھی جب جھ پر وہ حالت طاری ہوتی تھی تو میں اس وقت آپ کو ایک دور دراز مقام میں پاتا۔ ایک دفعہ جھے ایک حالت طاری ہوئی میں اس وقت بغداد کے ایک ویران مقام میں تھا یہاں سے میں تھوڑی دور دوڑ کرآ کے گیا اور جھے پھو جر نہ ہوئی پر جب جھے سے بیہ حالت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بلاد صسر میں پایا جہاں ہوئی پر جب جھے سے بیہ حالت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بلاد صسر میں پایا جہاں بھے بغداد سے بارہ روز کا فاصلہ ہو گیا میں اپنی اس حالت پر فور کر رہا تھا کہ ایک عورت نے بھی بغداد سے بارہ روز کا فاصلہ ہو گیا میں اپنی اس حالت پر فور کر رہا تھا کہ ایک عورت نے بول میں بردی اور فاری میں لوخ اور اردو میں کو فیل کتے میں کی قدر خصوصا اس کے نیچ کے حصر میں مشاس موتی ہیں اور میں کو دیات کے بچو اے میں کو مل میں اور کہتے میں کی مقر خصوصا اس کے نیچ کے حصر میں مشاس کو تیات کے بچو اے میں کی طرح جو سے میں ملک مالوے میں اور کہتے میں کہ معر میں بھرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے میں ملک مالوے میں اور کہتے میں کہ معر میں بھرتی ہوتی ہوتی ہے۔ (متر جم)

marfat.com

مجھے سے کہا: تم اپنی اس حالت پرتعجب کررہے ہو حالاتکہ تم چنے حبدالقادر ہو۔ (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ)

# الانے کی غرض سے شیاطین کا آپ کے یاس سلے ہوکر آنا

من عنان مرفی نے میان کیا ہے کہ بس نے معزت بننے عبدالقادر جیلانی مینید سے سا آپ نے فرمایا: کہ میں شب وروز ویران اور خراب مقامات میں رہا کرتا تھا اور بغداد میں نہیں آتا تھامیرے یاس شیاطین سلح ہوکر ہیبت ناک صورتوں ایس مف بدمف آتے اور جھ ے نزیتے اور مجھ پر آگ مچینک کر مارتے مگر میں اپنے دل میں وہ ہمت اور اولوالعزی یا تا جے میں بیان نہیں کرسکتا اور غیب سے جھے کوئی بکار کر کہتا کہ عبدالقادر! اٹھو! ان کی طرف آؤ ہم ان کے مقابلہ میں تہیں تابت قدم رکھیں سے اور تمہاری مدوکریں سے پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھرے آتے اس طرف بھاگ جائے جمی ان میں ہے میرے یاس مرف ایک بی محض آتا اور مجھے طرح طرح سے ڈراتا اور کہتا کہ یہاں ہے عِلْ جاوَيْ السَّاكِ مَمَا نِحِد مارتا توده بعاكما نظراً تا بحريس "لا حَول ولا فُوة إلا بالله الْمَعَلِي الْعَظِيمِ" بِرْحَتَا تُووهِ جِل كرمَاك بوجاتا ايك وقت ميرے ياس ايك كريم منظراور بدبودار مخف آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہول مجھے اور میرے گروہ کو آب، نے عاجز کردیا ہے اس كے اب ميں آپ كى خدمت ميں رہتا جا ہتا ہوں ميں نے كہا: جا يہاں ير جلا جا مجھ تھے پراطمینان نبیں ہے میرا یہ کہنا تھا کہ اوپر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے نالو میں اس زورے مارا کہ وہ زمین میں جنس میااس کے بعد سیمیرے پاس پھر دوبارہ آیا اس فت اس کے پاس آگ کے شعلے تنے جن سے یہ مجھ سے لڑنا جا ہتا تھا کہ ایک مخص سبزے لبر موار تھا اس نے آگر مجھے ایک تکوار دی تو ابلیس اپنے الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ تیسری دفعہ میں نے اس کو پھردیکھااس وقت میہ مجھے سے دور جیٹھا ہوا رور ہا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈالیا جاتا تھا اور كهدر باتفاعبدالقادر! اب من تم سے نااميد ہوگيا ہوں ميں نے كہا: ملعون! يہاں سے دور ہو میں تیری جانب سے کی حالت میں مطمئن نہیں تو اس نے کہا: کہ بید بات میرے لئے عذاب یا سبرہ محور دں کے اقدام میں سے ایک تم کا نام ہے جو سنیدر تی محرکسی قدر سبزی ماکل ہوتا ہے۔ madat.com

دوز خ ہے ہی ہز ہر ہے ہراس نے جھ پر بہت ہے شرک اور وساوی شیطانی کے جال بچا
دیے بیں نے بو چھا: کہ شرک اور وساوی کے جال کیے بیں؟ تو جھے بتاایا گیا کہ دنیاوی
دسادی کے دو جال ہیں جن ہے شیطان تم جیے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے تو بی نے ای
ملعون کو ڈائنا تو وہ بھاگ گیا اور سال بحر تک بیں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا یہاں تک کہ
اس کے دہ دونوں جال ٹوٹ مے پھراس نے بہت ہے اسباب بچھ پر ظاہر کے جو ہر جانب
ہیں کہ دہ دونوں جال ٹوٹ مے پھراس نے بہت ہے اسباب بچھ پر ظاہر کے جو ہر جانب
بتاایا گیا کہ بی خلق کے اسباب ہیں جوتم ہے کہ ہوئے ہیں تو سال بحر تک بیں ان کی طرف
توجہ کرتا رہا یہاں تک کہ بچھ ہے بیاسباب منقطع ہو گئے اور میں ان ہے جدا ہوگیا پھر بچھ پر
میرے باطن کا اعشاف کیا گیا تو ہی نے بالیا گیا کہ بیہ علائق میں طوث دیکھا میں
نے دریافت کیا کہ بی علائق کیا ہیں؟ تو بچھے بتلایا گیا کہ بیہ علائق تمہارے ادادے اور
تہرارے اختیارات ہیں پھر ایک سال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب

پر جھے پرمیرانس فاہر کیا گیا تو ہیں نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باتی ہیں اوراس کی خواہش ابھی زندہ ہے اوراس کا شیطان سرکش ہے تو سال بحر تک ہیں نے اس کی طرف توجی یہاں تک کفس کے کل امراض جڑے جاتے رہے اوراس کی خواہش مرگئی اوراس کا شیطان مسلمان ہ گیا اوراب اس ہیں البی کے سوا اور پچھ باتی نہیں رہا اوراب ہیں تہا ہو کر اپنی ہستی ہے سے الگ ہوگئی تب بھی ہیں اپنی تقصود کوئیس کہنچا تو میں تو کل کے دروازے پر آیا تاکہ ہیں تو کل کے دروازے سے مقصود کوئینی میں نے دیکھا کہ تو کل کے دروازے سے اپنی تھی ہیں اس جوم کو بھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے دروازے پر آیا تاکہ ہیں تو کل کے دروازے پر بہت بڑا جوم ہے ہیں اس جوم کو بھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے دروازے پر آیا یہاں بھی بھاڑ کرنگل گیا پھر کراندر چلا گیا اس کے بعد ہیں غنا کے دروازے پر آیا یہاں بھی بہت بڑا جوم جھے ملا جے ہیں بھی بھی اس کے بعد ہیں مشاہدے کے دروازے پر آیا تاکہ ہیں اس دروازے پر بھی جھے بہت بڑا جوم ملا اے دروازے سے دافل ہو کر مقصود حاصل کروں اس دروازے پر بھی جھے بہت بڑا جوم ملا اے

marfat.com '

بحى بيازكر مس اندر چلا كيا\_

پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا میں اس میں داخل ہوا اور اندر جاکر دیکھا تو جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب کی سب یہاں موجود تھیں یہاں سے جھے ایک بہت بوے روحانی خزانے کی فتوحات ہوئی۔ روحانی عزت ختائے حقیقی اور بچی آزادی مجھے یہاں فی میں نے یہاں آکر اپنی زیست کو مٹا دیا اور اپنے اوصاف کوچھوڑ دیا جس سے میری ہتی میں ایک دوسری حالت پیدا ہوگئی۔

يَحْ الوجم عبدالله جبالي كتب بي كه جه عدمن في عبدالقادر جيلاني ميند فرمايا: ایک وفت جنگل میں بیٹیا ہوا میں اپناسبق دہرا رہا تھا اور اس وفت حد درجہ کی تنگی مجھے دامن میرتمی مجھے اس وقت کسی کہنے والے نے جے میں نہیں ویکھ سکتا تھا یہ کہا کہتم کسی ہے قرض لے لوجس سے تہیں بخصیل علم میں مدو ملے میں نے کہا؛ کہ میں تو فقیر آ دی ہوں میں کس ے اور کس امید پر قرض لوں؟ اس نے کہا: نہیں تم کسی سے پچھ قرض لے لواس کا ادا کرنا جارے ذمہ ہے بعدازاں سبزی فروش کے پاس آیا میں نے اس سے کہا کہ بھائی اگرتم ایک شرط پرمیرے ساتھ پچھسلوک کرلوتو مجھ پرتمہاری از حدمہر بانی ہوگی وہ شرط یہ ہے کہ جب كي باته أئ كا تو من تهبيل ال كامعاوف ادا كردون كا ادراكر من ا پناوعده يوران كرسكا تو تم اپناحق بچھےمعاف کروئینا میں جاہتا ہوں کہتم بچھ پر مبر بانی کر کے روزانہ مجھے ڈیڑھ روٹی دے دیا کروسبزی فروش میری میہ بات من کر رو دیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میں نے آپ کو اجازت دی جو پچھ آپ کا جی جا ہے جھے ہے لے جایا کریں چنانچہ میں اس ہے روزانہ ڈیڑھ رونی لے آیا کرتا پھر جب مجھے اس شخص کی روزانہ ڈیڑھ روٹی لیتے ہوئے ایک مدت گزرگنی تو میں ایک روز بہت فکرمند ہوا کہ اے میں اب تک پچھ بھی نہیں دے سکا تو مجھ ہے کسی نے اس وفتت کہا: کہتم فلانی دکان پر جاؤ اور اس دکان پر تمہیں جو پچھ ملے اسے اٹھا کر سبزی فروش کودے دوجب میں اس دکان پر آیا تو اس پر میں نے سونے کا ایک بردا ٹکڑا پڑاد یکھا اے میں نے اٹھالیا اور جا کرسبری فروش کو و ہے دیا۔

شخ ابو محمد عبد الله جبائي كيتي بن كرآب في مجمع المحمد الله جبان فرمايا: بغداد مين جس

جگہ کہ میں فقہ پڑھتا تھاو ہیں پراہل بغدادے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ پڑھتی تھی جب غلہ کی فصل قریب ہوتی تو یہ لوگ ایک گاؤں میں جو بعقو با کے نام ہے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ وصول کرلاتے ایک وقت انہوں نے ججھ ہے بھی کہا کہ آؤتم بھی ہمارے ساتھ بعقو با چلو ہم وہاں سے غلہ وغیرہ لا کیں گے چونکہ میں اس وقت کم سن تھا اس لئے میں بھی ان کے ہمراہ گیا اس وقت بعقو با میں ایک نہایت بی بزرگ اور نیک بخت شخص سے جو شریف بعقو بی کے لقب سے پکارے جاتے ہے میں ان بزرگ سے شرف بیان مال کرنے کے لئے ان کی ضدمت میں گیا تو انہوں نے اثنائے کلام میں جھے سے فرایا: کہ طالب جی اور نیک بخت لوگ کی سے بھی سوال نہیں کرتے پھر انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جھے اس بات سے منع فرایا: کہ میں آئندہ بھی کی سے سوال نہ کروں فرایا: کہ میں آئندہ بھی کی سے سوال نہ کروں کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور نہ کی سے پھر میں نے سوال کیا۔

ی خیراللہ بن جہائی کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے بیمی بیان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی اس وقت میں نے ایک بڑی جینے ماری جس سے ڈکیتی لوگ گھرا اٹھے انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پینی بدلوگ نکلے اور میرے پاس آئے میں زمین پر پڑا ہوا تھا یہ میرے پاس آئے میں زمین پر پڑا ہوا تھا یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا: یہ تو عبدالقاور مجنوں ہے اس بھلے آدمی نے ہمیں ڈرا دیا۔

#### بغداد ہے جانے کا قصداور پینے حماد الذباس سے ملاقات

نیز! وہ بیان کرتے ہیں کہ جھ ہے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں بکثرت فتنہ ونساد کی وجہ ہے ایک دفعہ میں نے تصد کیا کہ میں یبال سے چلا جاؤں چنا نچے جنگل کی طرف نکل جانے کی غرض ہے میں اٹھا اور اپنا قرآن مجید کندھے میں ڈال کر (بغداد کے) محلّہ صلبہ کے وروازے کی طرف کو چلا تھا کہ کس نے مجھ ہے کہا: کہ کہاں جاتے ہو؟ اور ایک دھکا دیا کہ میں گر بڑا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری پیٹے ہیجے ہے کوئی کہدرہا ہے کہ عبدالقاور! لوث جاؤ تہاں کہ سے خلق کو نفع کہنے گا میں نے کہا: خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اپنے وین کی تہارے ہے خلق کو نفع کہنے گا میں نے کہا: خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اپنے وین کی حفاظت کرنے کے جاتا ہوں اس نے کہا: خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اپنے وین کی حفاظت کرنے کے لئے جاتا ہوں اس نے کہا: خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اسے دین کی حفاظت کرنے کے لئے جاتا ہوں اس نے کہا: خلق کا مجھ پر کیا حق ہے گا اور این سلامت رہے گا

میں اس کہنے والے کود مکے فیل سکتا تھا اس کے بعد جھے پر چندایے حالات طاری ہوئے جو جھ یر بہت بی وشوار گزرے اور میں نے ان کے لئے خدائے تعالی سے آرزو کی کہ وہ مجھے کسی ایسے آ دمی سے ملائے جوان **حالات کو جھے** پر کشف کردے اس لئے بیں صبح کواسیے مقصد میں كامياني حاصل كرنے كے لئے لكا اور ايك مخص نے درواز و كھول كر جھے سے كہا: كر كيوں عبدالقادر! تم نے فدا تعالی سے کل کس بات کی خواہش کی تمی ؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نەسكا پېراس مخض نے غنبتاك ہوكرز در ہے درواز ہبند كرليا كه اس كى كردوغبار مير ہے منه تك آئى من اس ورواز ، سے واپس ہوا تھا كہ جھے ياد آيا كه من نے خدائے تعالى سے كيا خواجش ظاہر کی تھی اور میرے دل میں بیامرواقع ہوا کہ بیخص ادلیاء اللہ سے تھے لہذا میں نے لوٹ کر ہر چندان کا وروازہ تلاش کیالیکن میں ان کے دروازے کو پیجان نہ سکا میرے ول پراور بھی سے بات گرال گزری مجر میں نے بہت دیر کے بعد انہیں پہیانا اور ان کی خدمت میں آمدُرفت کرتار ہا۔ بیر بزرگ شیخ حماد الدباس <sup>ا</sup>یتے آپ مجھ پرمیرے ان مشکل حالات کو منکشف کرتے رہے میں جب پڑھنے پڑھانے کے لئے آپ کے پاس سے چلا جاتا اور پھر واليس آتاتو آپ فرماتے كيول عبدالقادر؟ يهال كيے آئے ہو؟ تم تو فقيد ہوفقهاء من جاؤيبال تمہارا کیا کام ہے؟ میں خاموش رہتا آپ مجھے بخت اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ آپ مجھے مارا بھی كرتے اى طرح سے جب میں آپ كى خدمت میں جاتا تو تجمى ہمى آپ جھ سے فرماتے كہ آج ہمارے پاس بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھاہم نے کھالیا اور تمہارے واسطےہم نے پچھ ہیں رکھا میرے ساتھ آپ کا بیمعاملہ و کھے کرآپ کی مجلس کے اور لوگ بھی مجھے ایذ ا تکلیف دینے لگے اور جھے سے کہنے تھے کہتم تو فقیہ ہوتم جارے پاس آ کرکیا کرتے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ بین كرآب كوحميت غالب مونى اورآب نے ان سے فرمایا: كه نامعقولو! تم لوگ اسے كيول تكليف دیا کرتے ہو؟ تم میں تو کوئی بھی اس جیسانہیں میں اگر اسے تکلیف دیتا ہوں تو صرف امتحان کے لئے اسے تکلیف دیتا ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نہایت مستقل مزاج شخص ہے اور پہاڑی طرح ہے کہ کی طرح ہے بھی جنبش نہیں کھا سکتا (رضی اللہ عنہ)۔

### آپ کی مجالس وعظ میں لوگوں کا کثیر تعداد میں حاضر ہونا

شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ جھے آپ نے بیجی بیان کیا کہ ہیں خواب اور
بیداری دونوں حالتوں ہیں نیک بات بتا تا اور برائی ہے منع کرتا تھا۔ طاقت رسانی مجھ پر
عالب تھی میرے دل میں ہے در ہے ہر وقت اس امر کا وقوع ہوتا تھا کہ اگر میں اپنی زبان کو
روکوں گا تو ابھی میر اگلا گھونٹ دیا جائے گا مجھے اپنی زبان بند کرنے پر مطلق قدرت نہیں ہوتی
تھی ابتداء میں میرے پاس دویا تین آ دی میشا کرتے تھے پھر جب لوگوں میں شہرت ہوئی تو
اب میرے پاس خلقت کا بجوم ہونے لگا اس وقت میں وعظ کے لئے عیدگاہ میں جو کہ (بغداو
اب میرے پاس خلقت کا بچوم ہونے لگا اس وقت میں وعظ کے لئے عیدگاہ میں کو کہ وا واز
نہیں پہنچی تھی تو میر اتحت وسط میں لایا گیا لوگ شب کو روشی اور مشعلیں لیکر آتے اور اپ
بیٹھنے کے لئے جگہ مقرر کر جاتے اور اب اس کھرت سے لوگ آنے گئے کہ یہ عیدگاہ لوگوں
کے لئے کانی نہیں ہوتی تھی اس لئے میر اتخت شہر سے باہر پردی عیدگاہ میں رکھا گیا اور اب
اس کھرت سے لوگ آنے لئے کہ بہت سے لوگ گھوڑوں خچروں اور سواری کے گھوں اور
اونٹوں پر سوار ہوکر آتے اور مجلس کے چاروں طرف کھڑے دیے اس وقت مجلس میں قریبا
اس کھرت سے لوگ آنے اور مجلس کے چاروں طرف کھڑے دیے اس وقت مجلس میں قریبا
مرت ہزار آ دی ہواکر تے تھے۔ (رضی الند تعالی عنہ)

حضور مَنْ يَنْ عَلَى آب كو حكم وعظ اور حضور مَنْ يَنْ الله اور

#### حضرت علی کرم الله وجہد کا آپ کے مند میں تقتکار نا

لیل جیسے معثوق پر انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور اس کی ساری سختیاں حلاوت سے بدل کر شیریں ہو جاتی ہیں۔

بعض نتوں میں اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے باطنی طور پر کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاو آورلوگوں کو وعظ ونفیحت کرو آپ فرماتے ہیں ہیں بغداد کے اندر گیا اورلوگوں کو میں نے ایک حالت میں دیکھا کہ وہاں رہتا مجھے تاپند معلوم ہوا اس لئے میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے دوبارہ کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاو اورلوگوں کو وعظ و میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے دوبارہ کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاو اسط مجھے اپنے دین کی تفیحت کروتم سے آئیں تفع پنچے گا میں نے کہا: مجھے لوگوں سے کیا واسط مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو بھی سے کہا گیا کہ نہیں تم جاو تمہارا دین سلامت رہے گا اس وقت میں نے اپنے پروردگار سے ستر دفعہدلیا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا اور کہ میراکوئی مرید بے تو ہے نہ میں بغداد میں آیا اورلوگوں کو وعظ دفیحت کرنے لگا۔ میراکوئی مرید بے تو ہے کہا گیا کہ خدا تعالٰی کی طرف کو انوار چلے آ رہے ہیں میں نے پوچھا: کہ بے انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ خدا تعالٰی کی طرف سے جو بچھ فتو حات ہوئی ہیں رسول یہ انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ خدا تعالٰی کی طرف سے جو بچھ فتو حات ہوئی ہیں رسول یہ انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ خدا تعالٰی کی طرف سے جو بچھ فتو حات ہوئی ہیں رسول یہ انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ خدا تعالٰی کی طرف سے جو بچھ فتو حات ہوئی ہیں دول

### marfat.com

الله مَنْ فَيْنَا حَمْهِين اس كى مباركباد دين تشريف لارب بي چربيا توارزياده بو محد اور جح ا کی حالت طاری ہوگئی کہ میں جس میں خوش سے پھولا نہ ساتا تھا پھر میں نے ہوا میں منبر كے سامنے رسول الله من الله علی اور میں مجی ہوا میں فرط خوشی سے جدسات قدم آمے بڑھا تو آنجناب مَنَاتِیَا ہِم نے میرے مند میں سات وفعہ تعتکارا اس کے بعد حعزت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور آپ نے میرے منہ میں چید دفعہ تفتکارا میں نے عرض کیا آپ بھی تعداد کو بورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: کہ آنجناب منافیظ کی گتاخی نہ ہو پھر مجھے جناب سرورِ کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام نے خلعت عطا فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ کیسا ظعت ہے؟ آپ نے فرمایا: بیاس ولایت کا خلعت ہے جوا قطاب اولیاء سے خصوص ہے۔ ان فتوحات کے بعد میری زبان میں کویائی پیدا ہوگئ اور میں نوگوں کو وعظ ونفیحت كرنے لگا اس كے بعد ميرے ياس معنرت خعنر عليہ السلام تشريف لائے تاكہ جس طرح ے آپ اولیائے کرام کا امتحان لیا کرتے تھے آپ میرا بھی امتحان لیں۔ جمع برآپ کے راز و نیاز کا اور جو کچھاس وقت آپ سے میری گفتگو ہونی تھی اس کا کشف کرویا عمیا پھر جبکہ آپ ا يك سكوت كے عالم ميں تھے ميں نے آپ سے كہا: كرآپ نے معزت موئ عليه السلام سے فر مایا تھا کہتم میرے ہمراہ نہ رہ سکو کے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ عیس کے آگر آب اسرائل بی تو آب اسرائل ہوں گے اور میں محدی ہوں آپ میرے ساتھ رہنا جا ہیں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں اور بیمعرفت کی محیند اور بیمیدان ہے اور بیدسول الله مَنَا يَعْظِم بين اور يه خدا تعالى ب اور ميراكسا بوالحور ااور به ميرا تيروكمان اور به ميرى تكوار

آب کے فادم خطاب نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز لوگوں سے ہم کلام ہے آپ
اثنائے کلام میں اٹھ کر ہوا میں چند قدم چلے اور آپ نے فرمایا: کہ آپ اسرائیلی ہیں اور میں
محمدی ہوں آپ ذرائفہر کر تحمدی کا کلام بھی سنیں آپ سے دریافت کیا گیا کہ بید کیسا واقعہ تھا؟
آپ نے فرمایا: کہ حفزت خضر عاید السلام یہاں سے گزرر ہے تھے تو میں انہیں کلام سنانے
کے لئے انہیں تھہر انے گیا تھا تو آپ تھہر گئے۔ (رضی اللہ عنہ)

marfat.com

#### مندولایت کے سجادہ تشین میں بارہ خصلتوں کا ہونا مسروری ہے

نیز! آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس محض میں تاوقتیکہ بارہ تصلتیں نہ پائی جا کیں ولایت کی مند پراسے سجادہ نشین ہوتا ہرگز جا کر نہیں وہ بارہ تصلتیں کہ جن کا ولایت کی مند پر بیٹھنے والے کے لئے ضروری ہے، یہ ہیں۔

اول: وو خصلتیں خدا تعالیٰ سے سیکھے۔ عیب پوشی و رخم ولی۔ اور دو خصلتیں جناب سرورکا نئات علیہ العسلوٰۃ و السلام سے سیکھے۔ شفقت و رفافت اور دو خصلتیں حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ رائی ادر راست گوئی اور دو خصلتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ ہرایک کوئیک بات بتلا نا اور برائی سے روکنا اور دو خصلتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ کھانا کھلانا اور شب بیداری کرکے عبادت اللی کرتے رہنا اور دو خصلتیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جہہ سے سیکھے۔ عالم بنا اور شجاعت و جوانم دی اختیار کرنا۔

پھرآپ نے فرمایا: کہ مقتداء بننے کے لائق وہ مخص ہے کہ جوعلومِ شرعیہ دولینیہ سے ماہر اور اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو۔ بدول اس کے کوئی شخص مقتداء بننے کے لائق نہیں۔ شخ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماراعلم قرآن وحدیث میں دائر ہے الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماراعلم قرآن وحدیث میں دائر ہے جس شخص نے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ کو صبط نہ کیا ہو فقاہت (دین فہم) نہ رکھتا ہو اصطلاحات صوفیہ سے ناواقف ہو وہ مقتداء بننے کے لائق نہیں ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ شخ کوم بدول کی تربیت کے لئے جو طریقہ اختیار کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب کی مرید کی تربیت کرے تو محض لوجہ اللہ اس کی تربیت کرے نہ کہ کی و نیاوی غرض سے یا اپنے نفس کوخوش کرنے کے لئے چاہئے کہ اسے ہمیشر نعیجت کرتا رہ اور ایادہ نہایت شفقت و مبریا نی سے پیش آئے جب وہ عاجز ہوجائے تو اس سے زمی کرے اور زیادہ ریاضت میں نہ ڈالے اس کے مال باپ کی طرح اس پر مبریان رہے اسے محنت شاقہ میں ریاضت میں نہ ڈالے اس کے مال باپ کی طرح اس پر مبریان رہے اسے محنت شاقہ میں جس کی وہ برداشت نہ کر سکے نہ ڈالے بلکہ حکمت مملی سے کام لے۔ ابتداء میں آسانی سے کس کی وہ برداشت نہ کر سکے نہ ڈالے بلکہ حکمت مملی سے کام لے۔ ابتداء میں آسانی سے کام لے اور بہل سہل با تیں بتائے اور ہر گناہ ومعصیت اور والدین کی نافر مانی سے نیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس پر چیش کر سے کو کہ گناہ مصیبت سے بیخے کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس کی گناہ کی ہو کہ اس سے بیت کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس کی گناہ کو کہ کا اس سے عبد لے اور پھر مشکلات کو اس کی ہو گئاہ کی اس کی گناہ کی ہو کہ کا دی اسے کو کہ کا تھر ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی گناہ کی گناہ کی کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کو کہ کا تھر کی گناہ کو کہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی کے گئا گناہ کی گناہ کو کر کی گناہ کی گنا کی گنا کی گنا کی گنا کی گنا کی گناہ کی گناہ کی گنا کی کی گنا کی گنا کی گنا کی گنا کی گنا کی گنا کی

عہد لے اور پھرمشکلات کواس پر پیش کرے کیونکہ گناہ مصیبت سے بیخنے کا عہد لینا احادیث ۔ نبوی سے ثابت ہے جن کے ذکر کرنے کی ہم یہاں ضرورت نبیں سیجیتے ۔

نیز! آپ فر مایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی ایسے شخ سے کہ جسے رسول اللہ مَنَّا اَللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اوقات اس شعر کو پڑھا کرتے موت کے وقت حاصل ہونا بہت دشوار ہے اس لئے آپ اکثر اوقات اس شعر کو پڑھا کرتے منہ

مَسلِيْسِحَةُ التَّسِكُسرَادِ وَالتَّشْسِسَى لَا تَسفُسفِسلِيْسِنَ فِسِي الْوِدَاعِ عَشِسَى لا تَسفُسفِسلِيْسِنَ فِسِي الْوِدَاعِ عَشِسَى

اے صورت زیبااوراے ور دِ زبان! کوچ کے وفت تو مجھ سے بے تو جبی نہ کرنا مشاکخِ عظام آپ کی نہایت تعظیم اور آپ کا بہت ہی اوب کیا کرتے تھے آپ کے

marfat.com

مریدوں کی تعداد شارے زائد ہے اور وہ سب کے سب و نیا و آخرت میں فائز المرام ہوئے میں - ان میں سے کوئی بھی بے تو بہ کے نہیں مراسات ورجہ تک آپ کے مریدوں کے مرید مجمی جنت میں جائمیں مے۔

شیخ علی الغریثی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عند نے فر مایا:

کہ میں نے دوزخ کے داردغہ ما لک سے پوچھا: کہ تمہارے پاس میرے اصحاب میں سے

کوئی بھی ہے تو اس نے کہا: نہیں پھر آپ نے فر مایا: جھے فدائے تعالیٰ ک عزت وجلال کی متم

ہرا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح سے ہے جس طرح کہ آسان زمین پر اگر میرے
مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا کقہ نہیں فدائے تعالیٰ کے زد دیک مجھے تو عالی رتبہ حاصل

ہرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا کھ نہیں فدائے تعالیٰ کے زد کیک محصے تو عالی رتبہ حاصل

ہرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا کہ نہیں فدائے تعالیٰ میرے اور

ہمیں اس کی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک فدائے تعالیٰ میرے اور

ہمیارے ساتھ جنت تک نہ جائے گا ہیں اس کے سامنے ہے قدم نہ اٹھاؤں گا۔

#### آپ سےنسبت (بغیرت بیعت ہوئے) کا انعام

کسی نے آپ سے پوچھا: کہ ایسے جنم کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں جوآپ کا نام الے گر درحقیقت نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہوا؛ رنہ آپ سے خرقہ پہنا ہوتو کیا یہ شخص آپ کے مربیوں میں سے شار کیا جائے گایا نہیں؟ آپ نے فرمایا: جوشخص بھی میرانام لے اور اپنے آپ کومیری طرف منسوب کرے گوایک ناپندیدہ طریقہ سے ہی سہی تو بھی اللہ تعالیٰ اسے تبول فرمائے گا وہ شخص میرے مربیوں میں شار ہوگا۔

نیز آپ نے فرمایا: ہے کہ جوشخص میرے مدرے کے دروازے پر ہے گزرے گا تو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

ایک روز اہل بغداد ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میرے والد کا انقال ہو گیا ہے۔ آج میح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جھے ہے کہدر ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہور ہا ہے تم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور این کہ قبر میں بھے عذاب ہور ہا ہے تم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور ان ہے عض کرو کہ وہ میرے لئے دعا قرما کیں آپ نے پوچھا: کیا تمہارے والد میرے مدرسہ کے دروازہ پرسے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کھانیاں! آپ بیدین کر خاموش ہو گئے مدرسہ کے دروازہ پرسے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کھانیاں! آپ بیدین کر خاموش ہو گئے مدرسہ کے دروازہ پرسے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کھانیاں! آپ بیدین کر خاموش ہو گئے انہاں؟

میخف دوسرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کہنے لگا: حضرت آج میں نے اپنے والدکو خوشنود اور سبز لباس بہتے ہوئے دیکھا انہوں نے بھھ سے کہا: کہ اب مجھ سے حضرت شخ عبدالقادر بیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھا دیا گیا اور بیسبز لباس جسے تم دیکھ رہے ہو مجھے بہنایا گیا سومیر نے فرزند! تم ان کی خدمت سے جدانہ ہونا۔

بھر آپ نے فر مایا: کدمیرے پروردگار نے مجھ سے دعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔

آپ ہے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ (بغداد کے) محلہ باب الازج کے مقبرے میں ایک میت کے چیخنے کی آواز سائی دی ہے آپ نے لوگوں سے پوچھا: کہ کیاال شخص نے جھے سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا بھی بے میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا اس نے بھی میرے پیچھے نماز بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے فر مایا: المعفوط اولی بالمحسارة ( بھولا ہو فض ہی پڑھی ہے انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے فر مایا: المعفوط اولی بالمحسارة ( بھولا ہواضی ہی نقصان میں پڑتا ہے) آپ سر جھکا کر تھوڑی ویر خاموش ہو گئے اور آپ کے ہواضی می نقصان میں پڑتا ہے) آپ سر جھکا کر تھوڑی ویر خاموش ہو گئے اور آپ کے چرے سے جلال و ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور فر مایا: فرشتے ہمیں کہنے لگے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اب خدا تعالی نے صرف ای سب سے اس پر اپنارتم کیا پھر اس کے بعد اس قبر سے آواز نہیں سائی وی ۔ رضی مرف ای سب سے اس پر اپنارتم کیا پھر اس کے بعد اس قبر سے آواز نہیں سائی وی ۔ رضی

شخ ابو نجیب عبدالقادر سروردی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے شخ ہے تھا الد باس رحمة اللہ علیہ کے پاس سے ہر شب کو پچھ منگنا ہٹ سائی و بی تھی آپ کے اصحاب نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: کہ آپ حضرت سے اس کی وجہ دریافت سیجے آپ اس وقت شخ موصوف کی خدمت میں رہتے اور ان کی صحبت و بابر کت سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 508 ہجری کا ہے آپ نے شخ موصوف سے اس منگنا ہٹ کا حال دریافت کیا تو شخ موصوف نے نرمایا: کہ میرے کل بارہ ہزار مرید ہیں میں سب کو محض از راہ شفقت ان کی خوا توالی سے دعا ما نگنا ہوں کہ وہ ان کی حاجق کو پورا

marfat.com

کرے اور اگر وہ محناہ کرنے کے قریب ہوں تو آئیں اس میں کامیا بی حاصل نہ ہوتا کہ وہ اس سے تائب ہوجا کیں۔

پھر آپ نے فرمایا: اگر خدائے تعالی جمعے بیرمراتب ومناصب عطافر مائے گاتو میں آئی سنتک کے اپنے مریدوں کے لئے خدائے تعالی سے عہد لے نوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بہتو ہے نہ مریدوں کے لئے خدائے تعالی سے عہد لے نوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بہتو ہے نہ مریدوں گاتو اس پر آپ کے فیٹے شاہ نے آپ کی تائید کی اور فرمایا: کہ اللہ تعالی آئیس بیر تبہ عطافر مائے گا اور ان کا ساہیان کے مریدوں پر دراز کرےگا۔ (رمنی اللہ تعالی عنہم اجمعین)

شیخ عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگر وقعا جے عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالورئی برسوں تک عائب رہا جب بغداد الیس آیا تو جس نے اس سے کہا: کہ اس نے عرصہ تک تم کہاں رہے؟ اس نے کہا: کہ جس اس وقت بلاوشام ومصر و بلاو سرب جس پھرتا رہا۔ شیخ موصوف کہتے ہیں کہ جمعے خیال ہے کہ اس نے بلاوشام ومصر و بلاو سرب جس پھرتا رہا۔ شیخ موصوف کہتے ہیں کہ جمعے خیال ہے کہ اس نے بلاو جم کا بھی نام لیا پھراس نے بیان کیا کہ جس نے اس اثنا جس تین سوسائھ مشاک کے بلاو جم کا بھی نام لیا پھراس نے بیان کیا کہ جس نے اس اثنا جس تین سوساٹھ مشاک کرام سے شرف ملاقات حاصل کیا ان سب کو جس نے بہی کہتے سا کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ و پیشواہیں۔

#### marat.com

میں میں نے ایک محض کود یکھا کہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے اپنے سر پر دوائیٹیں لئے جارہے۔
تھے۔ مؤلف کے واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ سے زیادہ بزرگ اور کوئی شخص نہ تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انہی کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوتے تھے آپ آئے اور حضرت شیخ حماد کے اس وقت انہی کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوتے تھے آپ آئے اور حضرت شیخ حماد فر مائے رو برومؤدب ہوکر بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے تو آپ کے شیخ، شیخ حماد فر مائے گئے کہ اس مجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتی کہ اس کا قدم اولیائے زمانہ کی گردن پر رکھا جائے۔
گئے کہ اس مجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتیٰ کہ اس کا قدم اولیائے زمانہ کی گردن پر رکھا جائے۔
گئے۔

ایک وقت آپ کے شخ ماد کے سامنے آپ کا ذکر آیا آپ اس وقت عالم شاب میں تھے تو حضرت شخ مماد نے آپ کی نبعت فر مایا: کہ میں نے ان کے سر پر دو جمنڈ ب دیکھے جوز مین سے لے کرملکوت اعلیٰ تک وینچتے ہیں اور افق اعلیٰ میں میں نے ان کے نام کی دھوم دھام کی (رضی اللہ عنہ)۔

محمودالنعال نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپ والدکو کہتے سا کہ میں شیخ تماد کی خدمت میں حاضر تھا استے میں شیخ عبدالقادر جیلائی آئے اس وقت آپ عالم شباب میں سے۔ شیخ حماد آپ کی تعظیم کیلئے اٹھے اور فر مانے گئے۔ "مر حبا بالمجبل الراسخ والطود المنیف لا یہ یعرب کی تعظیم کیلئے اٹھے اور فر مانے گئے۔ "مر حبا بالمجبل الراسخ والطود المنیف لا یہ حدیث اور کام میں کیا فرق ہے آپ میٹھ گئے آپ سے شیخ تماد نے پوچھا کہ حدیث آور کلام میں کیا فرق ہے آپ نے بیان کیا کہ حدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جیسا کہ موال و جواب میں ہوتا ہے اور کلام وہ ہے جو دل پر چوٹ کرے۔ (یعنی دل بر اپنا گہرا الر ڈالے) اور ول کا بیدار ہونے کی خواہش سے بے قرار ہونا تمام اعمال سے افضل ہے بیس کر شیخ موصوف نے فر مایا تم سید العارفین ہوتمہارا عدل وانصاف مشرق سے افسان ہو تا ہے اور کل ایک اور ول کا بیدار ہونے کی خواہش سے بے قرار ہونا تمام اعمال سے افسان میر کر شیخ موصوف نے فر مایا تم سید العارفین ہوتمہارا عدل وانصاف مشرق سے کا درہ کی کاظ ہے آپ کوایک عظیم الشان پہاڑ سے تشید دی ہے جب کوئی آتا ہے تو عرب اپ کا درہ کی کاظ ہار مذافل ہوتا ہے۔ کان درہ کی کان دونوں میں فرق بیں مراصطلاح علی ادر موفی کے کاظ ہے اس میں ترق بین گئی ہے۔ دراس مقام پر بحیث ہیں تو ان دونوں میں فرق بین مراصطلاح علی ادر موفی کے کاظ ہے اس میں ترق بین گئی ہے۔ دراس مقام پر بحیث ہیں قران دونوں میں فرق بین میں فرق بین کی گئی ہے۔ دراس مقام پر بحیث ہیں قران دونوں میں فرق بین کیا گیا ہے۔

marfat.com

مغرب تک پہنچے گا تمہارے پیر کے نیچے اولیائے زمانہ اپنی گردنیں بچیا کیں مے تمہارا درجہ مالی ہوگاتم اپنے اقران وامثال سے فائق وممتازر ہو مے ۔ رمنی اللہ عنہا۔

یخ ابو نجیب سہروروی بیان کرتے ہیں کہ 523 کا واقعہ ہے کہ بی ایک وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ میں حضرت شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طول طویل اور عجیب تقریر کی تو شخ حماد نے فرمایا: عبدالقاور! تم عجیب عجیب تقریر کی تو شخ حماد نے فرمایا: عبدالقاور! تم عجیب عجیب تقریر میں کرتے ہو جہیں اس بات کا خوان نہیں کہ خدا تعالیٰ تبہاری کی بات پرتم ہو کا خذہ کرنے گئے تو شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آپ کے سید پر رکھ دیا اور کہا: کرتے گئے تو شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد کرتے اپنا ہاتھ المالیا شخ حماد نے فرمایا: کہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ المالیا شخ حماد نے فرمایا: کہ میں نے ان کی تھی میں لکھا دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ المالیا شخ حماد نے فرمایا: کہ میں نے ان کی تھی میں لکھا دیکھا کہ انہوں نے فرمایا: اب کوئی مضا نقر نہیں۔ " ذیلک فسط اللہ یو ٹیٹ قب می تی تشاء و اللہ دُو اللّٰه دُو تَحْ اللّٰه مِن کی اللّٰه مِن کیا اللّٰہ ہے۔ نے فرمایا: اب کوئی مضا نقر نہیں۔ " ذیلک فسط کے کہ جے چا ہے دے وہ اپنے فضل وکرم کا ما لک ہے۔ رضی اللّٰہ علیہ میں۔ موان نے فضل وکرم کا ما لک ہے۔ رضی اللّہ عمرین۔ وہ اللّٰہ عمرین۔

#### آپ کا اینے مریدوں کی شفاعت کرنا اوران کا ضامن بنتا

یخ ابوسعود عبدالله رحمة الله علیه و محمد الاوانی رحمة الله علیه و عمر الميزار رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شخ ، شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه قیامت تک اپنے مریدوں ک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں ہے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے گا اور کہ سات درجہ آپ کے مریداور آپ کے مریدوں کے مرید جنت میں جا کیں گے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں سات درجہ تک اپنے مریدوں کے مرید کا فیل ہوں اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا سرکھل جائے اور میں اس وقت مشرق میں ہوؤں تو میں اس کے سرکو و ھا تک دوں گا۔

مشارکنے موصوف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے تھم دیا کہ ہم اپی بفتر ہمت اپنے مریدوں کی تمہداشت کرتے ہیں ہے اس کے اُس کا کہ ہما ہے اور اس

پھر آپ نے فرمایا: جس نے مجھے ویکھا بڑا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس پرنہایت افسوس ہے۔

شخ علی قرش نے بیان کیا ہے کہ جارے شخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جارے شخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جھے ایک نامہ دیا گیا ہے جس میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدوں کے نام درج ہیں پھر فرمایا گیا کہ بیلوگ تہمیں دے دیئے گئے۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

### آپ کا پانی پر چلنا

سہیل بن عبداللہ تستری نے بیان کیا۔ ب کدایک مرتبداللِ بغداد کی نظرے آ ب عرصہ تک غائب رہےلوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو د جلہ کی طرف جاتے و یکھا تفالوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے وجلہ کی طرف سے تو ہم نے ویکھا کہ آپ یانی پر سے ہاری طرف چلے آرہے ہیں اور محیلیاں بھٹرت آپ کی طرف آن آن کر آپ کوسلام علیک كرتى جاتى بي بم آپ كو اور مجيليول كوآپ كا باتھ چومتے و كيمتے تصاس وقت نماز ظهر كا وقت ہو گیا تھا ای اثناء میں ہمیں ایک بڑی بھاری جائے نماز وکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ تنی میہ جائے نماز سبر رنگ اور سونے جاندی سے مرسع تھی اس کے اويردوسطري لكمى بهولى تعيل \_ يبلى سطريس" الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" اور دومري سطر هي "سلام عليكم اهل البيت انه حديدً مجيد" لكما ہوا تھا جب بیہ جائے نماز بچیر چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابرا کھڑے ہو مکئے ان لوگوں کے چروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی بیادگ سب کے سب سرنگوں اور ان کی آنکھوں ہے آنیو جاری تنے بیلوگ ایسے خاموش تنے کہ کویا قدرت نے انہیں ایبا ہی بنایا ہے ان کے آمے ایک ایسے مخص تنے جس کے چبرے سے ہیبت، وقام اورعظمت ظاهرتمي جب تكبير كهي تو حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه نماز يرمعان کے لئے آ مے برجے اس وقت ایک نہایت عظمت و بیبت کا وقت تھا غرضیکہ اس وقت النا سب لوگوں نے اور ان کے سرواروں اور الل بغداد نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی جب ا آپ تبير كت توعام إن عرف مي آب ايك الها تعليم كت جات اور جب آب تع يرصة ال

سانوں آسانوں کے فرشتے ہی آپ کے ساتھ ساتھ تین پڑھتے جاتے اور جب آپ سمع اللہ اللہ سمانوں کے فرشتے ہی آپ کے ساتھ ساتھ تین پڑھتے جاتے اور جب آپ نماز اللہ تعدہ کہتے تو آپ کے لیول سے مبزر مک کا نور نکل کر آسان کی طرف جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بیدعا پڑھی:

"اللهم انى اسئلك بحق محمد حبيبك و خيرك من خلقك و ابائى انك لا تقبض روح مريد او مريده لاذوابي الاتوبة"

ترجمہ: اے بروردگار! میں تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ مُکَافِیْم کو وسیلہ بنا کر دعا با تکما ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں روح قبض نہ کرمگر تو بہ بر۔

سہل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی و ما پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آ مین کہتے شاجب آپ وعافتم کر چکے تو پھر ہم نے یہ نمائی۔"ابشسسو فانی قداست جبت لك " تم خوش ہوجاؤ ہیں نے تہاری دعا قبول کرلی۔

### يضخ منصور حلاج رحمة الله عليه كحق من آب كاقول

مافظ محمہ بن رافع نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے دسویں ذیقعد 639 ہے کہ اہراہیم بن سعد بن محمہ بن عائم بن عبداللہ لفلبی روی سے قاہرہ کے دارالحدیث میں ساکہ انہوں نے بیان کیا کہ جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ منصور طاح رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ منصور طاح رحمۃ اللہ علیہ کی نبعت دریافت کیا گیا تو آب نے فرمایا: کہان کے دعوی کا باز و چونکہ دراز ہو گیا تھا اللہ علیہ کی نبعت کی مقراض سے تراش دیا گیا۔

شیخ عمر بزاز نے بیان کیا ہے کہ بیں نے اپنے شیخ شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا آب نے فرمایا: کے حسین طاح نے معوکر کھائی۔ان کے زمانہ میں کوئی ایسافٹنس نہ تھا کہ ان کا ہاتھ بکڑ لیتا اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو میں ضروران کا ہاتھ بکڑ لیتا۔

شخ منصور حلاج علیہ الرحمۃ کی نسبت آپ کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اور کتاب ہے دار الجواہر میں جوکہ حافظ ابوالفرج علامہ ابن جوزی کی تالیفات سے ہے اور کتاب ہجة الاسرار میں جوکہ شخ امام نورالدین ابوالحن علی المخی کی تالیفات سے ہے مذکور ہیں۔ اگر ناظرین ان اقوال کو تفصیل سے دیکھنا جا ہیں تو ان دونوں کتابوں میں آئیس دیکھ سے ہیں۔ ناظرین ان اقوال کو تفصیل سے دیکھنا جا ہیں تو ان دونوں کتابوں میں آئیس دیکھ سے ہیں۔ شخ ابوالفتح ہروی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شخ علی بن ہیتی سے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کس مرید کا شخ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے شخ سے زیادہ افضل نہیں ہوسکا۔

شیخ علی بن جیتی میہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ ابوسعید قیلوی یا بقول بعض ابوسعد قیلوی یا بقول بعض ابوسعد سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جارے شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا کی طرف نہیں کوٹے گراس شرط پر کہ جوکوئی آپ کا دامن بکڑے وہ نجات یائے۔

شخ بقاء بن بطو بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب دمریدین کو میں نے صلحاء کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا: کہ حضرت آپ کے مریدوں میں پر ہیز گار اور گنہگار دونوں بی ہوں گے آپ نے فرمایا: پر ہیز گار میرے لئے ہیں اور گنہگاروں کے لئے میں ہوں۔

شیخ عدی بن ابی البرکات محر بن محر بن مسافر نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپ والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 554 جمری میں اپنے بچا شیخ عدی بن مسافر سے ان کی خانقاہ میں (جو البلاد جبل میں واقع تھی ) انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی مشائخ کے مریدوں میں سے کوئی شخص مجھ سے خرقہ پہننا چا ہے تو میں اسے خرقہ پہنا دوں محر مصرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو میں خرقہ نہیں بہنا سکتا کیونکہ وہ سب کے سب رحمت میں جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو میں خرقہ نہیں پہنا سکتا کیونکہ وہ سب کے سب رحمت میں دو ہے ہیں وہ لوگ دریا کو چھوڑ کر نہر میں کیوں آنے گئے ؟

-marfat.com

التی مجھے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ کی خدمت، میں لے مجے اور فر ہایا: کہ یہ میرا مرید ہے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ کے خدمت، میں لے مجھے بہنا دیا اور فر مایا: علی مرید ہے آپ کے جسم مبارک پر ایک کپڑاتھا آپ نے اسے اتار کر مجھے بہنا دیا اور فر مایا: علی تم نے تندری کا قیص پھن لیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کپڑے کو بہنا 65 مال تک مجھے کی تم کی بیاری نہیں ہوئی۔

انی نے بیان کیا ہے کہ میرے شخ جھے ایک دفعہ اور 560 ہجری جس آپ کی خدمت جس سے بیان کیا ہے کہ میرے شخ جھے ایک دفعہ اور 560 ہجری جس کے ایک تحد میں اسلام ہو ہوری دیر خاموش دہ ہس کے ایک جس میں الی تبور کو اور ان کے مبارک ہے دوشی ظاہر ہو ہو کہ میر سے جسم میں لی گئی اس وقت میں نے اہل تبور کو اور ان کے مواتب و مناصب کو اور فرشتوں کو دیکھا اور مختلف آواز وں میں میں نے ان کی تبییں سنیں اور ہر ایک انسان کی پیشانی پر جو پھی کھا اور مختلف آواز وں میں میں نے ان کی تبییں سنیں اور ہر ایک انسان کی پیشانی پر جو پھی کھا تھا اس کو میں نے پڑھا اور بہت ہے واقعات اور امور غریبہ جھے پر مکشف ہوئے پھر آپ نے جھے سے فر مایا: تم آئیں پڑلو ڈرومت تو میرے شخ نے فر مایا: حضرت! جھے اس کی عشل ذائل ہونے کا ڈر ہے تو آپ نے ڈرومت تو میرے شخ نے فر مایا: حضرت! جھے اس کی عشل ذائل ہونے کا ڈر ہے تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے جھے باطن میں ہتھوڑ ہے کی طرح ایک چیز محسوں ہوئی پھر جو پچھ میں نے و یکھا میں اس دوشی سے مستفید ہوتا ہوں ۔

نیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب میں بغداد میں وافل ہوا تو میں اس وقت یہاں پر کسی کوئیں پہچانا تھا اور نہ یہاں کے کسی مقام ہے اچھی طرح ہے واقف تھا میں اس وقت آپ کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر ہے ایک آواز سی کہ عبدالرزاق (آپ کے صاحبزاوے کا نام ہے) ویکھو! باہر کون آیا ہے؟ یہ باہر آئے اور چلے گئے اور کہا: کوئی نہیں، ایک لڑکا ہے آپ نے فرمایا: بدلڑکا صاحب فضل و ذی شان وعظمت ہوگا پھر آپ میرے پاس کھانا لے کر آئے اس سے پہلے آپ کو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا: علی یہاں بیٹھو پھروہ کھانا میر سے سامنے رکھ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا: "نفع بك" فرمایا: علی یہاں بیٹھو پھروہ کھانا میر سے سامنے رکھ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا: "نفع بك" فرمایا: علی یہاں بیٹھو پھروہ کھانا میر سے سامنے رکھ دیا اس کے بعد آپ نے کا کہ لوگوں کو تہاری فرمایا: علی میرونت ہوگی اور تہاری شان عالی ہوگی ہے کہتے ہیں کہ میں اب تک حضرت شخ عبدالقادر مرورت ہوگی اور تہاری شان عالی ہوگی ہے کہتے ہیں کہ میں اب تک حضرت شخ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے مستفید ہور ہا ہوں۔ '' ہب کی گل مدیت وعظ وتصبیحت آ ب کی گل مدیت وعظ وتصبیحت

آپ کے صاحبزاد ہے حضرت عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں کہ احترکے والد ماجد ہفتہ میں تین دفعہ وعظ فر مایا کرتے تنے دو دفعہ اپ مرسہ میں جمعہ کی شبح اور منگل کی شب کو اور ایک دفعہ اپنے مہمان خانہ میں بدھ کی شبح کوآپ کی مجلس وعظ میں علماء فقہاء ومشائخ وغیرہ بھی کہ شرت ہوتے سے آپ کے وعظ ونصیحت کی کل مدت چالیس سال ہے جس کی ابتداء کہ کہ اور آپ کے درس و تدریس اور افقاء کی کل مدت 25 سال ہے جس کی ابتداء 52 ھاور انتہا 56 ھے۔ دو شخص بھائی بھائی سے وہ آپ کی مجلس میں بدوں الحان کے بلند آواز سے قرات کیا کرتے سے اور کبھی بھی مسعود ہائی بھی قرات کرتے ہے اکثر آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر بھی جا کر آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر کی میں دو تین آدی مرجمی جایا کرتے سے آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر کی میں دو اور ایک مواکر تی تھیں اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پر سے اٹھ کر لوگوں کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی کے مروں پر سے ہوا میں جل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے۔ رضی اللہ تعالی

### آپ کی مجلس میں یہود ونصاری کا اسلام قبول کرنا

شیخ عربیا نے بیان کیا ہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں بہود و نصاریٰ اسلام تبول نہ کرتے ہوں یا قطاع الطریق (ڈاکو)، قاتل اور بدا عقاد لوگ آکر تو بہ نہ کہ تے ہوں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ایک راہب (جس کا نام سنان تھا) آیا اور آکر اس نے اسلام تبول کیا، مجمع عام میں کھڑے ہوکراس نے بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میرے ول میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام تبول کرلوں پھراس بات کا میں نے مشخکم ارادہ کرلیا کہ یمن میں جو مخص کہ سب سے زیادہ افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام تبول کروں گامیں اس کے ہاتھ پر اسلام تبول کروں گامیں اس کے ہاتھ پر اسلام تبول کروں گامیں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آگئی میں نے حضرت عینی علیہ السلام کوخواب کروں گامیں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آگئی میں نے حضرت عینی علیہ السلام کوخواب میں دیکھا آپ نے فر بایا: سنان! تم بغداد جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلائی کے ہاتھ پر اسلام تبول کرو کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

marfat.com

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ای طرح سے ایک دفعہ آپ کے پاس 13 شخص آسے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرکے بیان کیا کہ ہم لوگ نصاریٰ عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے بیان کیا کہ ہم لوگ نصاریٰ عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھا لیکن ہم فکر میں سے کہ کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں ان انتاء میں ہمیں ہا تف نے پکار کر کہا کہ تم لوگ بغداد جاؤ اور شخ عبدالقادر جیاؤ نی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت جس قدر ایمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بحرا ہوائے گائی قبرائیان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بحرا جانا اور کسی جگر میکن نہیں۔

#### آپکائجاہدہ

آپ نے ایک دفعہ 558 ہجری میں اٹنائے وعظ میں بیان فرمایا: کہ 25 سال تک میں بالکل تنہارہ کرعراق کے بیابانوں اور ویران مقامات میں سیاحت کرتا رہا اور 40 سال تک میں عشاء کے وضو ہے مبح کی نماز پڑھتار ہا میں عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن مجيد شروع كرتا اور نيند كخوف سابنا ايك ماته كمونى سے بانده ديتا اور اخير رات تك قرآن مجيد كوختم كرديتا ايك ردز مين شب كوايك ويران ممارت كي سيرهيون پرچ هديا تفا که اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تعوزی دیر کہیں سور بتا تو اچھا تھا جس سیرمی پر مجھے بیہ خیال گزرا تھا ای سٹرمی پر میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کیا اور میں نے قر آن مجید پڑھنا شروع کیااور تااختیام قرآن مجیدای طرح کمژار ہااور گیارہ برس تک میں اس برج میں چو كداب برج مجمى كے نام مے مشہور ہے رہا كيا اور اى سبب سے اسے برج مجمى كہنے لگے آپ نے فرمایا: میں نے اس برج میں خدائے تعالی سے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ مں لقمہ دیکر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گااس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گا اور جب تک مجھے يانى نەپلايا جائے كاتب تك مىں يانى نەپيوں كاچتانچە مىں 40 دن تك اى برج مىں بىيغار با اس اثناء میں میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیاجب جالیس روز پورے ہو چکے تو میرے سائے ایک مخص کھانا رکھ کیا میرانفس کھانے پر گرنے لگامیں نے کہا: خدا ک نتم! میں نے جو خدا تعالیٰ ہے معاہدہ کیا ہے وہ ابھی پورانہیں ہوا پھر میں نے باطن میں ایک چیخ سیٰ کہ کوئی چلا کر بھوک بھوک کہدر ہا ہے میں نے اس کامطلق خیال نہیں کیا استے میں شیخ ابوسعید مخری کا madat.com

میرے قریب سے گزر ہوا انہوں نے بھی ہے آوازی اور جھ سے آن کر کہا عبدالقادر! یہ کیا شور ہے میں نے کہا: یہ نفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے وہ اپنے مولی کی طرف لو لگائے ہوئے ہے کہا: یہ نفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے وہ اپنے آؤیس کے اپنے آؤیس بھے آؤیس ہے آؤیس نے اپنے جی میں کہا تاوقدیکہ جھے اطمینان نہ ہوگا میں اس برج سے باہر قدم ندر کھوں گااس کے بعد حضرت خصر علیہ السلام نے جھے آکر کہا کہ تم ابوسعید مخری کے پاس چلے جاؤیس آپ کے بعد حضرت خصر علیہ السلام نے جھے آکر کہا کہ تم ابوسعید مخری کے پاس چلے جاؤیس آپ عبد القادر! تہمیں میرا کہنا کافی نہ ہوا پھر آپ نے دست میارک سے خرقہ پہنایا اس کے بعد عبد القادر! تہمیں میرا کہنا کافی نہ ہوا پھر آپ نے دست میارک سے خرقہ پہنایا اس کے بعد عبر آپ بی کی خدمت میں رہے لگا۔

## آب کے ہاتھ پر یانچ ہزار یہودونصاری کا اسلام قبول کرنا

شخ عبدالقادر جہائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان فرمایا: کہ میں بہت جاہتا ہوں کہ پہلے کی طرح بیابانوں میں رہا کروں نہ محلوق مجھ سے خلق کو نفع پہنچانا منظور تھا کیونکہ مجھے دیکھے نہ میں مخلوق کو دیکھوں مگر خدائے تعالی کو مجھ سے خلق کو نفع پہنچانا منظور تھا کیونکہ میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یہود و نصاری نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ قطاع میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یہود و نصاری نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ قطاع الطریق اور مفید لوگوں نے تو ہی ۔رضی اللہ عنہ

بغیراً پ کے پال اندر نہیں جاتے ہے اور جب اجازت لیکر بیانوگ اندر جاتے تو آپ ان
سے فرماتے ، بیٹو تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ، ہمیں امن ہے آپ فرماتے ہاں! تہہیں امن
ہے چر یہ لوگ مودب ہو کر بیٹے جاتے اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور یہ لوگ اس
وقت موجود ہو جاتے تو یہ لوگ زین پر ہاتھ در کھ کروں پانچ قدم آپ کے ساتھ ہو جاتے آپ
ہرچند انہیں منع کرتے مگر یہ لوگ کہتے ای طرح سے خدائے تعالی سے تقرب حاصل کیا جاتا

نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت سے مشائخ ل کو جو آپ
کے ہم عمر نتے و یکھا کہ جب آپ کے مدرسہ میں آتے تو مدرسہ کی چوکھٹ کو چو ما کرتے۔
تسزاحسم تیسجسان السملوك بسالسه
و بسكتو د فسی و قست السلام از دها مها
ترجمہ: آپ کے وروازے پر بادشا ہوں کے تاج کراتے تھے جبکہ آپ کوسلام
کرنے کے لئے ان کا جوم ہوتا تھا۔

اذعسا يسفت من بعيد تسرجملت وان هسى لمم تنفعل نسرجل هامها جب ده تاج آپ كودور سے د كھتے تو چلنے لگتے خود وہ نہيں بلكه ان كردار حلنے لگتے۔

بقیۃ السلف الشیخ ابوالغنائم مقدام البطائحی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مریدوں ہیں سے ایک فخص عثان بن مزور نہ البطائحی کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو شیخ موصوف نے ان سے ایک فخص عثان بن مزور نہ البطائحی کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو شیخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ اے میرے فرزند! شیخ عبدالقادر اس وقت روئے زمین میں سب سے بہتر و افضل ہیں۔

شیخ معمر جرادة نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے شیخ عبدالقادر جیسا خلیق، وسیتے حوصلہ، رحم ول، پابند قول وقرار، بامرةت و باوفا کسی کونہیں دیکھا۔ یا وجود آپ اپنی عظمت و بزرگی ونعنیات علمی کے چیوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوجاتے اور بڑوں کی تعظیم کرتے اور آپ بزرگی ونعنیات علمی کے چیوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوجاتے اور بڑوں کی تعظیم کرتے اور آپ

انہیں سلام کیا کرتے غرباء وفقراء کوآب اپنے پاس بٹھاتے ان سے عاجزی سے پیش آتے امراء ورؤسا کی تعظیم کے لئے آپ بھی کھڑے نہیں ہوئے اور نہ بھی آپ وزراء وسلاطین کے دروازے یہ گئے۔ کے ایک بھی کھڑے نہیں ہوئے اور نہ بھی آپ وزراء وسلاطین کے دروازے پر گئے۔

شخ ابوالفنائم بطلائی بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک وقت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوا تو ہیں نے دیکھا کہ چار خض آپ کے پاس ہیٹے ہوئے ہیں جنہیں ہیں نے اس سے بہلے بھی نہیں دیکھا تھا ہیں اپنی جگہ پر کھڑا رہا جب بیدلوگ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے جھے سے فرمایا: کہ جاؤتم ان سے اپنے لئے پچھ دعائے فیر وغیرہ کراؤ ہیں مدرسہ کے جی میں ان سے آپ لئے دعا کرانے کا خواستگار ہوا تو ان ہیں سے ایک بزرگ نے بھے سے آکر ملا اور ان سے اپنے لئے دعا کرانے کا خواستگار ہوا تو ان ہیں سے ایک بزرگ نے بھے سے فرمایا: تمہارے لئے بوی خوشت کی بات ہے کہ تم ایسے خص کی خدمت میں ہوجس کی برکت سے خدائے تعالی زبین کو قائم رکھے گا اور جس کی دعا کی برکت سے تمام خلائق پر حم کر رکھا ۔ دیگر اولیاء کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سایہ عاطفت ہیں رہ کر ان کے تم کے رحم کر رہے گا ۔ دیگر اولیاء کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سایہ عاطفت ہیں رہ کر ان کے تم کے بات میں آپ سے پچھ کہوں آپ نے جھے سے فرمایا: پاس متجب ہو کر واپس آیا تو قبل اس کے کہ ہیں آپ سے پچھ کہوں آپ نے جھے سے فرمایا: پاس متجب ہو کر واپس آیا تو قبل اس کے کہ ہیں آپ سے پچھ کہوں آپ نے جھے سے فرمایا: یو چھا: کہوں تو ہی کہ ہیں آپ سے پچھ کہوں آپ نے جھے سے فرمایا: یو چھا: کہوں تو سے آئر میں اللہ تعالی عنہم) حضرت میں کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کوہ قاف کے رؤسا تھے اور اب بیا پی اپنی جھا: چگھ ہو گے۔ (رضی اللہ تعالی عنہم)

محر بن خفرائ باپ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کہ میں تیرہ سال تک حفرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہائی اثناء میں میں نے ویکھا کہ نہ آپ کا رہنے (اک کی رفوبت) نکلا اور نہ بھی آپ کا بلخم نکلا اور نہ بھی آپ کا جم میکھی بیشی ، نہ بھی آپ امراء و رؤسا کی تعظیم کے لئے اٹھے اور نہ بھی آپ وزراء وسلاطین کے درواز ہے پر گئے اور نہ بھی آپ وزراء وسلاطین کے درواز ہے پر گئے اور نہ بھی ان کے فرش و فروش پر بیٹھے اور نہ آپ نے بجز ایک دفعہ کے ان کے بہاں کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹھے کو اپنے لئے بلا کے نا گہائی خیال کے بہاں کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹھے کو اپنے لئے بلا کے نا گہائی خیال کے بہاں کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹھے کو اپنے لئے بلا کے نا گہائی خیال کرتے تھے،امراء و رؤسا اور وزراء وسلاطین آپ کے وردولت پر آتے اور آپ اس وقت

marfat.com

اگر باہر ہوتے تو آپ اٹھ کرائدر چلے جاتے اور جب بدلوگ آ کر بیٹے جاتے تو اس کے بعد آپ اندر سے تشریف لاتے اور ان کی آمد کے وقت باہر نہ بیٹے رہے تا کہ ان کی تعظیم کے کے آپ کوافعنان پڑے پھر جب آپ ان لوگوں کے پاس آتے تو ان پر آپ تن کرتے اور تقیحت فرماتے بیالوگ آپ کا دست مہارک چومنے اور مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے اگر آپ خلیفہ کو تامہ وغیرہ لکھتے تو اسے مندرجہ ذیل الفاظ میں لکھا کرتے۔ " عبدالقادر تهبيل ال بات كالحكم ديتا ب "با" تم پراس كا حكم نا فذ بواور اس ك

اطاعت واجب ہے وہ تمہارا پیشوا اورتم پر جحت ہے''

جب خلیفہ کے پاس بیرنامہ پہنچا تو وہ اسے چومتا اور آتھموں ہے نگا تا اور کہتا کہ بیٹک شخ بچ فرماتے ہیں۔

سنخ نقید ابوالحن نے بیان کیا ہے کہ وزیر ابن مبیرہ سے خلیفة المقتصىٰ لامراللہ نے شکایت کی کہ منتخ عبدالقادر میری ہتک اور تو بین کیا کرتے ہیں آپ کے مہمان خانے میں جو محمجور کا درخت ہےاہے آپ میری طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تھجور کے درخت تو سرکشی نه کرورند میں تیرا سراڑا دوں گا' کہنواتم میری طرف سے تنہائی میں آپ سے جا کر کہو کہ خلیفہ سے آپ کا تعرض کرنا نامناسب ہے خصوصا جبکہ آپ کو خلافت کے حقوق معلوم ہیں ابن میرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس بہت ہے لوگ بیٹے ہیں اس کئے میں آپ سے تنہائی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور آپ کی گفتگو سنے لگا آپ نے اثنائے تفتکو میں فرمایا: بیشک میں اس کا سرکاٹوں کا میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ نے میری طرف اشارہ کیا ہے اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا اور جو کچھ میں نے ساتھا وہ آن کر خلیفہ موصوف کو سنا دیا اور میں نے روکر کہا کہ واقعی شیخ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے پھرخلیفہ موصوف خود آپ کی خدمت میں گیا اور مؤدب ہوکر بیٹھ گیا آپ نے خلیفہ موصوف کونفیحت کی اور نہایت مبالغہ کے ساتھ نفیحت کی یہاں تک کہ آپ نے اسے رلادیا اس کے بعداس سے شفقت اور مہر بانی سے پیش آئے۔

مفتی عراق محی الدین ابوعبدالله محمد بن حامد بغیدادی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ marfat.com

عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رقیق القلب اور نہایت ورجہ کے خدا تری، رعب وار اور مستجاب الدعوات شخص عقے آپ کے چہرے سے مکارم اخلاق عیاں تھے آپ کا پینہ خوشبو دارتھا آپ برائی سے دور تھے آپ مقبول بارگاو اللی تھے جب کوئی محارم اللی کی بحرحتی کرتا تو آپ نہایت تختی سے اس پر گردت کرتے آپ اپنانس کے لئے بھی غصر نہ کرتے اور نہ کسی رضائے اللی کے سوا آپ کسی کی مدد کرتے سائل کو آپ اپنا کوئی کپڑائی کیوں نہ دے دیتے گراسے آپ بھی خالی ہاتھ نہ جانے ویتے توفیق و تائید اللی آپ کے ساتھ تھی علم آپ کا مربی و نہ ب اور قرب اللی آپ کا اتالیق اور حضور آپ کا خزاند اور معرفت آپ کا تعویذ اور کلام آپ کا شیر اور نظر آپ کا سفیر اور انس آپ کا مصاحب اور بسط آپ کی جان اور دائی آپ کا جان اور دائی آپ کا خلام اور قرب اللی آپ کی خان اور مشاہدہ آپ کی شفا اور آ داب شریعت آپ کا خلام اور اور مکاہ نہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا اور آ داب شریعت آپ کا خلام اور اوسان واسر ارحقیقت آپ کا باطن تھا۔

#### آب كاشيطان كود يكهنااوراس كيمرية بكالمحفوظ رمنا

آپ کے صاحبر اور عضرت شیخ موی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد ماجد کو کہتے سا کہ آپ ہی بعض سیاحت ہیں ایک روز کی ایے جنگل کی طرف نکل گے جہاں آب و دانہ کا نام و فشان نہ تھا آپ کی روز تک و ہیں رہے جی کہ آپ پر بیاس کا از حد غلبہ ہوا پھر آپ کے سر پر ایک بدلی کا گلوا آیا اس سے آپ پر پھو تی کہ آپ پر بیاس کا از حد سراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر مجھے ایک روشی دار صورت و کھائی دی جس سے آب سراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر مجھے ایک روشی دار صورت و کھائی دی جس سے آبان کے کنار کے روش ہو گئے اس صورت سے جھے بی آواز سائی دی کہ عبدالقادر! ہی تہم الله مین تہمارا رب ہوں میں نے تمام حرام با تی تم پر طال کر دیں میں نے آغو ذ بالله مین الشیفطن الد جینم پڑھ کراسے دھتکارا تو اس کی روشی معدوم ہوگئی اور وہ صورت و موئی کی اس شرید کھائی دینے گئی پھر اس صورت سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقادر! تم نے اپنے علم اور شبید دکھائی دینے گئی پھر اس صورت سے میں نے بیآ واز کی کہ عبدالقادر! تم نے اپنے علم اور طریقت کو گراہ کر چکا ہوں میں نے کہا: بینگ میرے پروردگار کا فضل و کرم میرے شال طریقت کو گراہ کر چکا ہوں میں نے کہا: بینگ میرے پروردگار کا فضل و کرم میرے شال میں سے کہا: بینگ میرے پروردگار کا فضل و کرم میرے شال

حال ہے اس کے بعد جھے ہے کہا کم اسے شیطان کو کمن طرح پیجانا؟ میں نے کہا: کہ بیں نے اسے اسے کہا: کہ بیں نے اسے اس کے قول سے پیجانا کہ 'عبدالقادر! میں نے تم پرتمام حرام با تیں حلال کردیں' اور جھے معلوم تھا کہ خدائے تعالی تحش باتوں کا کسی کو بھی تھم نیس ویتا ہے۔ اور جھے معلوم تھا کہ خدائے تعالی تحش باتوں کا کسی کو بھی تھم نیس ویتا ہے۔

#### آپكاطريقه

مجنع على بن ادريس يعقو في بيان كرتے بين كرشن على بن بيتى سے آپ كا طريقة دريافت كيا كيا اوريس يعقو في بيان كر حدرت فيخ على بن بيتى سے بيان كيا كر حدرت فيخ عبدالقادر جيلانی رحمة الله عليه كا قدم تفويض اور موافقت پرتھااور ان پي توت و طاقت پر بجرور ندكرتے ۔ تجريد وتو حيد تفريد باحضور بوقت عبوديت باسرقائم مقام عبديت نه بھئے ونہ برائے شکرتے ۔ تجريد وتو حيد تفريد باحضور بوقت عبوديت باسرقائم مقام عبديت نه بھئے ونہ برائے شرائے آپ كا طريقة تفا آپ كى عبوديت محمل كمالي ربوبيت سے مؤيد تھى آپ مصاحبت تفرقہ سے تکل كرمعا دكام شريعت مطالعہ جمع ميں بنج محملے تھے۔

خلیل بن احمد الصرصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیخی بقابن بطویے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیخی بقابن بطویے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وشلیم (رمنا) اختیار کرنا کتاب کرتے ہیں کہ قول وفعل کا اورنفس و وقت کا متحد رہنا اخلاص وشلیم (رمنا) اختیار کرنا کتاب اللہ وسنت رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے ہروقت و ہرلحظہ و ہر حال میں موافق رہنا اور تقرب الی اللہ میں زیادہ ہونا آیپ کا طریقت تھا۔

شخ ایوسعید قبلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ' مع اللہ وفی اللہ وباللہ جس کے سامنے برسی برسی قوتین پرکارتھیں آپ بہت ہے حقد مین میر آپان کی آپان کی اللہ وباللہ جس کے سامنے برسی برسی قوتین پرکارتھیں آپ بہت ہے حقد مین میر

ے سبقت لے کرایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تنزل ممکن نہیں خدائے تعالی نے آپ کی شخصی وند قبت کی وجہ سے آپ کو ایک بہت بڑے زیروست مقام پر پہنچایا تھا۔

شیخ مظفر بن منصور بن مبارک واسطی معروف به حداد بیان کرتے ہیں کہ جب میں عالم شاب میں تھا تو میں اس وقت ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حضرت بینخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کی خدمت میں گیا میرے ساتھ اس وقت ایک کتاب تھی جو کہ علوم روحانیہ اور مسائل فلف پر مشمل تھی جب ہم لوگ آپ کے یاس جا کر بیٹھ مھے تو قبل اس کے کہ آپ میری کتاب دیکھیں یا اس کی نسبت مجھ سے پچھ دریافت کیا ہوآب نے فرمایا: تہاری سے كتاب تمبارے لئے اچھار فیق نہیں ہے، تم اٹھ كراسے دحود الومیں نے قصد كيا كہ میں آپ کے پاس جا کر کہیں ڈال دوں پھراہے اپنے پاس ندر کھوں تا کہ ہیں آپ کی خفکی کا باعث نہ ہواس کتاب ہے محبت کی وجہ ہے میرااہے دھونے کو جی نہ جاہاس کے بعض بعض مسائل اورا دکام میرے ذہن تثین بھی تھے میں ای نیت سے اٹھنا جا بتا تھا کہ آپ نے میری طرف تعجب کی نگاہ ہے دیکھا اور میں اٹھ نہ سکا کو یا میں کسی چیز سے بندھ رہا تھا پھر آب نے فرمایا: کہاں ہے وہ تمہاری کتاب؟ لاؤ مجھے دو میں نے اس کتاب کو تکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو ج وومرف سادے کاغذ متے میں نے اسے آپ کو وے دیا آپ نے اس پر اپنا دست ومبارک مجير كرفر مايا بيابن ضريس كى كتاب فضائل القرآن ہے۔ اور مجھے واپس دے دى ميس نے دیکھا تو وہ ابنِ ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے اور ایک نہایت عمدہ خط میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا: جو بات کہ تہاری زبان پرنہیں مگر دل میں ہے تم اس سے تو بہ کرنی جاہتے ہو میں نے کہا: بیٹک حضرت میں اس سے تو بہ کرنا جا ہتا ہوں آپ نے فرمایا: احیما انٹھو میں اٹھا تو جو پچھے مسائل فلسفہ احکام روحانیات مجھے یادیتے وہ سب میرے ذ بن ے نکل مے اور میرا باطن ایسا ہو گیا کہ کویا مجمی میں نے ان کا خیال تک نہیں کیا تھا۔ انہیں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وتت تكيدلكائے بيٹے ہوئے تھے آپ سے اس وقت ايك بزرگ كا جو اس وقت كرامات و عبادات میں مشہور ومعروف تنے نام لے کربیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت یونس

marfat.com

نی اللہ علیہ السلام کے مقام سے بھی گزر چکا ہوں تو بیس کرآپ کا چرہ مبارک سرخ ہوگیا اور اللہ کی اللہ علیہ السلام کے مقام سے بھی گزر چکا ہوں تو بیان دیا اور فر بایا: مجھے معلوم ہے عنقریب ان کی روح پرواز کرنے والی ہے ہم لوگ جلدی سے ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں پہنچ تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی اس سے پہلے یہ بزرگ بالکل میچ و تندرست تھے۔ کوئی بہاری اور دکھ ورد فائن نیس ہوا تھا اس کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ انہی عالی وہ انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ انہی حالت میں میں میں نے ان سے پوچھا: کہ فدائے تعالی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے حالت میں میں میں نے ان سے پوچھا: کہ فدائے تعالی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا: کہ اللہ تعالی نے جمحے بخش ویا اور اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے میرا کلہ جمحے دلا ویا اس بات میں خدائے تعالی کے نزد یک حضرت یونس علیہ السلام میر سے شفتے ہے ۔ غرض!

شیخ عبدالرحمٰن بن ابولحس علی بطائحی الرفاعی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بغداد گیا تو معفرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدی میں بھی حاضر ہوا اور جب آپ کے حال اور آپ کی فراغت قبلی وغیرہ کے علاوہ آپ کے دیگر حالات کو میں نے دیکھا تو میں غران رہ گیا جب واپس آیا اور اپنے ماموں بزرگوار کواس کی اطلاع دی تو وہ فرمانے لگے کہ میرے فرز ند! حضرت شیخ عبدالقادر جیسی توت کس کو نصیب ہے؟ اور جس حال پر کہ وہ بنے ہیں کون رہ سکتا ہے اور جہاں تک کہ وہ بہنچ ہیں کون پہنچ سکتا ہے۔

ابوجم حسن نے بیان کیا کہ میں نے شخ علی قرشی کو بیان کرتے سنا کہ وہ ایک شخص سے لہدر ہے سے کہ اگرتم حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کود کھتے تو گویاتم ایک ایسے نفس کود کھتے کہ جس نے اپنے پروردگار کی راہ میں اپنی ساری قوت منا دی اور اہل طریقت تو کی کود کھتے کہ جس نے اپنے کا وصف حکماً و حالاً تو حید تھا اور آپ کی تحقیق ظاہراً و باطناً شریعت تھی رفراغت قبلی اور جستی فائی و مشاہدہ اللی آپ کا وصف تھا آپ ایسے مقام پر سے کہ جہاں سوشہ کو مطلقاً می اس نشمی اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ نے کا موقع مل سکتا تھا ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ نے کا موقع مل سکتا تھا ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ نے کا موقع مل سکتا تھا ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ نے کا موقع مل سکتا تھا ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ کے دہ گیا تھا اور ملک اعظم ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کو جھڑ کے تھا اور ملک اعظم ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کے مقام سریس اغیار کی تھا اور ملک اعظام ۔ دنہ قلب میں کی قیم اور نہ آپ کی مقام کے نے تھا۔

madat.com

شخ محرهبنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ شخ ابو بکر بن ہوار سے سنا کہ او تا و عراق آٹھ ہیں۔ حضرت معروف الکرخی زحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمہ بن صبل رحمۃ اللہ علیہ، بشر الحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مبنید بغداوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شخ عبدالقادر جیلی رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا۔ کون عبدالقادر؟ آپ نے فرمایا: شرفائے مجم عبدالقادر جیلی رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا۔ کون عبدالقادر؟ آپ نے فرمایا: شرفائے مجم سے ایک محض بغداد میں آکر رہے گااس محض کا ظہور پانچویں صدی میں ہوگا یہ خص صدیقین ادراد تادوا قطاب زمانہ سے ہوگا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداہ میں رسول اللہ سکالیئی کود یکھا میں اس وقت تخت پر بہنے ہوا تھا اور آپ سوار سے اور آپ کی ایک جانب میں۔ دوسری جانب حضرت مولی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا: مولی تہاری امت میں بھی کوئی ایسافقص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر جناب سرور کا کنات علیہ السلوق والسلام نے بھی ہے فرمایا: عبدالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ہوا میں سے آپ نے جہے سے فرمایا: عبدالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ہوا میں نے آپ نے تہمیں خلعت معافقہ کیا اس کے بعد آپ نے جھے خلعت پہنایا اور فرمایا ہے میں نے تہمیں خلعت وقطبیت پہنایا ہو جھے اپنی جگہ واپس کردیا

مسا شسربهسا فسی کسل دیس وبیسعة واظهسر لسلعشساق دیسنی و مذهبسی بر اید در وکنیسه میں جا کرعفق البی کا جام پیول گا اور تمام عشاق پراپنادین و خرب ظاہر کرول گا۔

واضرب فوق السطح بالدف حلوة الكاساتها لا في النووايات محبتى الكاساتها لا في النووايات محبتى مين سب كرمام بالا فانه يربين كرنوبت بجاكراس كا اعلان كرول كا اور كونول مين بين كرخودى في اول كاونول مين بين كرخودى في اول كاخصر الحسين الموسلى نے بيان كيا ہے كہ مين نے شخ قضيب البان موسلى سے سنا كرآ پ ا

#### Marfat.com

martat.com

فر مایا کرتے تنے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ اس وفت الل طریقت و محبت کے پیشوا سالکوں کے مقتدا ، امام صدیقین ، ججۃ العارفین وصدر المربین ہیں۔

#### آپ كا قَدَمِي هانده عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ كَبَّا

مافظ ابوالعزعبدالمغید بن حرب البعد اوی نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ حضرت بینخ عبدالقادرجيلانی دحمة النه عليدکی اس مجلس جس كرجس جس آب نے " قلدَ حِسى حاليه عللى دَفْهَةِ مُحلِّ وَلِي اللَّهِ" فِرمايا ہے حاضر تنے آپ کی پیجلس آپ کے مہمان خانے میں جو کہ بغداد كج محلّه حلبه من واقع تقامنعقد ہوئی تھی اس مجلس میں ہمارے سواعراق کے عموماً تمام مشار فح موجود ستے جن میں ہے بعض مشافھین کے اسائے گرامی ہم ذیل میں درج کرتے مين - يشخ على بن البيتي رحمة الله عليه، يشخ بقا بن بطورهمة الله عليه، يشخ ابوسعيد القيلوي رحمة الله عليه ويختخ موى ما بين يا بقول بعض ما بإن رحمة الله عليه ينتخ ابوالجيب السمر وردى رحمة الله عليه ، يشخ ابوالكرام رحمة الله عليه، فينخ ابوعمروعثان القرشي رحمة الله عليه، فينخ مكارم الأكبررحمة الله عليه، فينخ مطرو جا كيررحمة الله عليه ويضخ خليفه بن موكل الأكبر رحمة الله عليه ويشخ صديق بن محمد البغد ادى رحمة الله عليه، يتنخ يجيُّ المرتعش رحمة الله عليه، يشخ ضياء الدين ابراجيم الحوفي رحمة الله عليه، يشخ ابو عبدالله محمد القزوي رحمة الله عليه بيخ ابوعمروعثان البطائحي رحمة الله عليه بينخ تعنيب البنان رحمة الله علية وبينخ ابوالعباس احمد اليماني رحمة الله عليه وينخ ابوالعباس احمد القروي رحمة الله عليه، ان كے شاگرد شيخ داؤد (بينماز بيخ كان كم معظمه من يزها كرتے تھے۔) فيخ ابوعبدالله محمد الخاص رحمة الله عليه، ينتخ ابوعمر عثان العراقي الشوكي رحمة الله عليه بيان كيا جاتا ہے كه بيار جال الغيب سياره (سيركننده) سے تنے ۔ شيخ سلطان المزين رحمة الله عليه، شيخ ابو بكر الشبياني رحمة الله عليه، شيخ ابوالعباس احمد بن الاستاذ رحمة الله عليه، شيخ ابومحد الكون سيح رحمة الله عليه، شيخ مبارك الحميري رحمة الله عليه، فين ابوالبركات رحمة الله عليه، فين عبدالقاور البعد اوى رحمة الله عليه، شيخ ابوسعود العطار رحمة الله عليه، شيخ ابوعبدالله الى رحمة الله عليه، شيخ ابوالقاسم المزار رحمة الله عليه، في شهاب عمر السمر وروى رحمة الله عليه، فين ابوالنقا البقال رحمة الله عليه، فين ابو حفص الغزالي رحمة الله عليه ، شيخ الوحمد الفارى رحمة الله عليه ، شيخ الوحمد اليعقو في رحمة الله عليه ، شيخ ١١٥٥ م ١٥٥ م من الله عليه ، شيخ الوحمد الفارى . ١٥٥ م من الله عليه ، شيخ

ابوحفص الكيمانى رحمة الله عليه، شخ ابو بكر المزين رحمة الله عليه، شخ جميل ماحب الخطوة والزعقد رحمة الله عليه، شخ ابو بحر والصريفينى رحمة الله عليه، شخ ابوالحن الجوى رحمة الله عليه، شخ ابو محمد الحري رحمة الله عليه، شخ ابو يعلى الفراء رحمة الله عليه مندرجه بالا مشائح كے علاوہ اور بمی ويكر مشائح موجود تھے آپ ان سب كے روبرو وعظ فرمار ہے تھے اى وقت آپ نے يہ بمی فرمایا: " قد دَمِسَى هليذه على رَقْبَة تُحلِّ وَلِي اللهِ" (ميراية قدم برايك ولى الله كى كرون برايا: "قد دَمِسَى هليذه على من البيتى رحمة الله عليه المقے اور تخت كے پاس جاكر آپ كا قدم ابنى كرون برركه ليااس كے بعد تمام حاضرين نے آگے براھ كرائى كردنيں جمكاديں۔

فی عدی بن البرکات صحر بین صحر بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے عم بزرگ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بجو حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کاور بھی مشائخ میں سے کس نے ''قَدَمِی هذہ علیٰ دَقَبَةِ کُلِّ وَلَيْ اللّٰهِ'' کہا ہے؟ علیہ کاور بھی مشائخ میں نے پوچھا: اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس سے محض مقام فردیت مراد ہے میں نے کہا: کیا ہرزمانہ میں فرد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں گر بجز حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کاور کسی فرد کواس کے کہنے کا تھی نہیں ہوا پھر میں نے عرض کیا گیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اس کے نے خرض کیا گیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ می حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ آدم علیہ السلام کو تجدہ تھے! السلام کو تجدہ تر نے کا تھی دیا۔

شیخ بقابن بطونے بیان کیا ہے کہ ابراہیم الاغرب بن الشیخ ابی الحن علی الرفاعی البطائحی
رحمة الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شیخ احمد الرفاعی
سے بوچھا: کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی رحمة الله علیہ نے جو "فَلَدَمِی هلیٰ وَفَیْهِ
سُکُولِ وَلْتِي اللّٰهِ" کہا ہے تو کیا آپ اس کے کہنے پر مامور سے یانہیں؟ آپ نے فرمایا: بے
شک وہ اس کے کہنے پر مامور سے۔

مین ابو بر ہوار رحمہ اللہ علیہ سے باساد بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز انہوں نے اپنے

marfat.com

مریدوں سے بیان کیا کہ عقریب عراق میں ایک مجمی مخص جو کہ خدائے تعالیٰ کے اور لوگوں کے نزو کی خدائے تعالیٰ کے اور لوگوں کے نزو یک مرتبہ عالی رکھتا ہوگا ظاہر ہوکر بغداد میں سکونت اختیار کرے گا اور "قلیقی ھلاہ علیٰ دَقَیْمَة مُحلِّ وَلِی اللّٰهِ" کے گا اور تمام اولیائے زمانداس کی پیروی کریں ہے۔

تُنِعُ ابوالاً سلام شہاب الدین احمد بن مجر العسقلانی رحمۃ اللہ ہے آپ کے اس قول "فَکَدَمِی هٰذِه عَلَی رَفَیَد کُلِ وَلِی اللّٰهِ" کے معنی پوجمے کئے تو شخ موصوف نے فرمایا: کہ اس سے آپ کی کرامات کا بکثرت ظاہر ہونا مراد ہے کہ جن کا بجر ناحق پسند شخص کے اور کوئی انکارنیں کرسکیا۔

#### كرامت واستدراح كافرق اورآب كرامات كابتواتر ثابت بونا

ائد کرام نے کرامت واستدرائ میں فرق کرنے کے لئے یہ قانون بیان کیا ہے کہ خوارق عادات بیعنی خلاف عادات امور سے جب کوئی امر کسی سے بطر بق حق و راو متعقیم واقع ہوتو وہ مجز ہ کہلاتا ہے اور یہ انہاء بیم السلام سے خصوص کیا گیا ہے یا کرامت کہلاتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ سے مخصوص ہے مثلاً جیسا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کے کرایات اور اس کے ماسوا جو خرتی عادات کہ بطریق راوحت نہ ہو بلکہ بطریق باطل ومقرون بحر ہواسے استدرائ کہتے ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ قدم کے یہاں پر حقیق معنی مراوئیں ہیں بلکہ یہاں پراس کے جازی معنی مراوجی ہے۔ قدم سے جازا طریقہ بھی مراوجوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ف لان علیٰ قدم حمید ای طویقه حمید ہے او عادة عظیمیہ او ادب حمیل او نحو ذلك یعنی فلال فخص قدم حمید پر ہے یعنی طریقہ حمید پر ہے یا عبادت عظیمہ یا اوب جمیل پر ہے فرض! قریب قریب ای شم کے معنی مراوجو تے ہیں تو اب آپ کے قلیمہ یا اوب جمیل پر ہے فرض! قریب قریب ای شم کے معنی مراوجو تے ہیں تو اب آپ کے قول "فَدَعِی هٰذِه عَلیٰ دَهُ ہِ مُلِی وَلِی اللّٰهِ" کے معنی واضح ہو گئے یعنی آپ کا قدم ہر ایک وی کی گردن پر ہے یعنی آپ کا طریقہ آپ کے فتو حات تمام اولیاء کے طریقوں اور ایک وی کی گردن پر ہے یعنی آپ کا طریقہ آپ کے فتو حات تمام اولیاء کے طریقوں اور فتو ہے، یعنی انہائے کمال کو پہنچا ہوا ہے اور قدم کے حقیقی معنی تو خدا تی فتو حات ہا ہو گئی وجوہ سے مناسب مقام ہمی نہیں خوب جانتا ہے کہ مراد ہیں یا نہیں اس کے حقیقی معنی کی وجوہ سے مناسب مقام ہمی نہیں۔

اول: یہ کہ رعایت ادب طوظ رکھنا ایک ضروری امر ہے کیونکہ طریقت ای برجی ہے

یر جرہ ہال کتاب کے الفاظ لا یعسر ف فی عصر با من کان یساویہ ، اس عابت ہے کہ ارشاد
قدیمی ہذہ الن آپ کے وقت تک محدود تھا اولیائے اولین وآخرین اس سے فارج بیں جیسا کرتمری فرمائی
ہام ربانی تیوم دورانی تطبوز مائی حضرت شیخ احمد فاروتی سربندی المعروف بہ مجدو الف ٹائی ٹیکٹو نے
کو بات شریف جلد اول کمتوب دومد ونو وسوم (293) کہ اگر اولیائے اولین وآخرین اس محم میں واقل کے
جادی تو سیابر رام اور تابعین پرآپ کی تفضیل لازم آئی ہے اور آخرین میں سے امام مہدی پر فضیلت لازم آئی ہے اور آخرین میں وقتھا علی دفاب الا ولیاء فی
ذلك الوقت " جس سے ثابت ہے کہ بی محم فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند کے وقت تک محدود تھا۔
ذلك الوقت " جس سے ثابت ہے کہ بی محم فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند کے وقت تک محدود تھا۔

marfat.com

جیها که حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه و فیره نے ای کی ملرف اشاره کیا ہے۔

دوم: بيكه بير بات زياده مناسب بكرآب جين عارف وكامل ك كلام كوفصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پرمحول کرنا جاہئے جیسا کہ ہم او پر تقریر کر آئے ہیں بعض او کوں نے بجائے قدمی کے قادمی وغیرہ کہا ہے سواس کے معنی خدا بی کومعلوم ہیں جومعنی کے ظاہر دمتبادر تقےوہ ہم نے بیان کے بیں باتی خفیات و کنایات کو خدا ہی خوب جاتا ہے۔

مشائخ كا آپ كى تعظيم كرنا اور آپ كے قَدَمِي هذه على رَفْيَة كُلِّ وَلِي

#### الله کے کہنے کی خبر دینا

يشخ مطربيان كرتے ہيں كەميں بمقام قلميديا ايك روز شيخ ابوالوفاء كى خدمت ميں حاضر تما ال وقت آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ مطر جاؤ دروازہ بند کر دو اور ایک عجمی نوجوان جو میرے پاس آتا جاہتے ہیں انہیں میرے پاس نہ آنے دو میں اٹھ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سینخ عبدالقادر جیلانی تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاس آنا جاہتے ہیں۔ پینخ موصوف نے اندرآنے کی اجازت جا ہی تکرآپ نے انہیں اجازت نہیں دی اس وفت میں نے ویکھا کہ آپ ایک بے چینی کے عالم میں ٹہلنے نکے پھر تھوڑی در بعد آپ نے شخ موصوف کواندرآنے کی اجازت دیدی۔ شخ موصوف اندرتشریف لائے جب آپ نے انہیں و یکھاتو آپ نے دس پانچ قدم آ مے بڑھ کرشنج موصوف سے معالقہ کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کواندر تشریف لانے سے اس کے نبیل منع کیا تھا کہ میں آپ کے مرتبہ ہے واقف نبیل ہوں بلکصرف آپ سے خوف کھا کراندر آنے سے مانع ہوا تھا گر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ مجھ سے مستفید ہول گے اور میں آپ سے مستفید ہوں گا تو پھر میں آپ ہے بے خوف ہو کمیار منی اللہ عنہم ورضی عنا بہم\_

شیخ عبدالرحمٰن الطفونجی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیہ جارے شیخ تاج العارفین شیخ ابو الوفاء کی خدمت بابرکت میں تشریف لایا کرتے ہے شیخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه اس وقت عالم شاب ميس تض آب جب بهارے ينخ موصوف madat.com

کی خدمت میں تشریف لاتے تو شخ موصوف ان کی تعظیم کے لئے اٹھتے اور حاضرین ہے بھی فرماتے کہ دلی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو بعض اوقات آپ دل پانچ قدم آپ کے استقبال کے لئے بھی آگے بڑھتے ، ایک دفعہ لوگوں نے آپ کے اس درجہ تعظیم کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے نر مایا کہ بینو جوان ایک عظیم الشان شخص ہوگا جب اس کا وقت آ کے گا تو مرخاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا اس وقت ہمارے شخ موصوف نے بیمی فر مایا کہ گو بغداد عام اس کی طرف رجوع کرے گا اس وقت ہمارے شخ موصوف نے بیمی فر مایا کہ گو بغداد عیم میں انہیں دیچر ہم ہوں کہ وہ ایک مجمع کثیر میں "فَ مَدَمِی هٰ فِی فِی اَلٰی دَقْبَیة کُلِ وَلِی عیم اَلٰی سُر میں انہیں دیچر ہم ہوں کے اور تمام اولیائے وقت کی اللہ اُلٰی ہے ہوں گے اور تمام اولیائے وقت کی گر دیمی ان کے ساخ نجی ہوں گی بیان سب کے قطب وقت ہوں گے آم میں ہے جوکوئی ان کا بیرو قت ہوں گے تو اِسے ان کی خدمت کو اینے اوپر لازم کر لے۔

ایک وقت شیخ مسلمہ بن تعمۃ السرو تی ہے کی نے پوچھا: کہ اس وقت قطب وقت وقلب وقت کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کہ قطب وقت اس وقت مکہ میں ہیں اور ابھی وہ لوگوں برخنی ہیں۔ انہیں صالحین کے سوا اور کوئی نہیں پہچانا اور عراق کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ عفر یب ایک نو جوان مجمی فخص کہ جن کا نام عبدالقادر ہوگا اور کرامات وخوارق عادات ان ہے بکٹرت فاہر ہوں کے بہی غوث وقطب ہیں کہ جو مجمع عام میں "فَدَیمی هنذہ عَلیٰ دَفَیمَ کُونِ وَقلب ہیں کہ جو مجمع عام میں "فَدَیمی هنذہ عَلیٰ دَفَیمَ کُونِ وَقلب ہیں کہ جو مجمع عام میں "فَدَیمی هنذہ عَلیٰ دَفَیمَ کُونِ وَقلب ہیں کہ جو مجمع عام میں "فَدَیمی هنذہ عَلیٰ دَفَیمَ کُونِ وَقلب ہیں کہ جو مجمع عام میں "فَدیمی هنذہ عَلیٰ دَفَیمَ کُونِ وَقلب ہیں کے فوائد ہی اللہ ان کی ذات بابر کات اور ان کی کرامات سے لوگوں کونع بہنجائے گا۔

ور رس بہ بیت بین ہیں ہیاں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے شیخ شیخ ابوالوفاء تحت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم خن سے کہ استے میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی احمۃ الله علیہ تشریف لائے آپ اس وقت خاموش ہو گئے اور شیخ موصوف کومجلس سے نکال دیے کا تھم دیا شیخ موصوف کومجلس سے نکال دیا گیا آپ پھر حاضرین سے نکا طب ہو گئے شیخ موصوف کو پھر نکلوا دیا اور پھر موصوف دو بارہ تشریف لائے اور آپ نے قطع کلام کر کے شیخ موصوف کو پھر نکلوا دیا اور پھر برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ برستور لوگوں کی طرف نکا طب ہوئے آئے کا شاہ گا

آپ نے تخت سے از کر شخ موصوف سے معافقہ کیا اور آپ کی پیشانی چوبی اور حاضرین سے فربایا: کداللِ بغداو ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھویش نے ان کی اہانت کرنے کی غرض سے ان کے نکالے جانے کا تھم نہیں دیا تھا بلکہ صرف اس لئے کہتم انہیں اچھی طرح سے پہچان او پھر آپ نے فرمایا: عبدالقاور! آج وقت ہمارے ہاتھ ہے اور عنقریب یہ وقت تہارے ہاتھ ہے اور عنقریب یہ وقت تہارے ہاتھ ہے اور عنقریب یہ وقت تہارے ہاتھ آئے گا ہرایک چراخ روثن ہو کرگل ہو جاتا ہے گر تہارا چراخ قیامت تک روثن رہے گائی ہرایک چراخ وی جائے نماز اور تیج اور تیم اور بیالہ اور اپنا عصاشخ موصوف کو دیا جب مجلس ختم ہو چکی تو آپ منبر پر سے از سے اور حضرت شخ عبدالقاور جیلائی موصوف کو دیا جب مجلس ختم ہو چکی تو آپ منبر پر سے از سے اور حضرت شخ عبدالقاور! کا ہاتھ تھا ہے ہو کے اور لوگوں کے دوبر و آپ سے فر مایا کہ عبدالقاور! تہا ہا ہے تھیم الثان وقت ہوگا تو اس وقت تم اس سفید واڑھی کو یادر کھنا ہی کہتے ہوئے تہا را بھی تھیم الثان وقت ہوگا تو اس وقت تم اس سفید واڑھی کو یادر کھنا ہی کہتے ہوئے آپ کی روئی رفتی الڈعنما)۔

شیخ عمرالمیز از نے بیان کیا ہے کہ جب معنرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس تشیخ کو جو کہ معنرت شیخ کو جو کہ معنرت شیخ کو جو کہ معنرت شیخ ابوالوفاء نے آپ کو دی تھی زمین پرر کھتے تو اس کا ہرا یک دانہ گھو منے لگنا تھا اور آپ کی دفات کے بعد اس تبیج کوشنخ علی بن ہتی نے لیا اور جوکوئی آپ کے اس کیا تھا کہتے موصوف نے آپ کو دیا تھا جھوتا تو کند ھے تک اس کا ہاتھ کا بھنے لگنا۔

شیخ ابو محمہ بوسف عاقولی بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک وفعہ حضرت شیخ عدی بن مسافر سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت کی گیا تو شیخ موصوف نے احقر سے پوچھا: کہ آپ کبال کے رہنے والے ہیں؟ ہیں نے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الشعلیہ کے مریدوں میں سے ہوں آپ نے فرمایا: خوب خوب وہ قوت ہیں جبکہ انہوں نے "فَدَهِمی هٰذِه عَلٰی دَقْبَة کُولَ وَلِیّ اللّهِ" کہا تو اس وہ قت ہیں جبکہ انہوں نے "فَدَهِمی هٰذِه عَلٰی دَقْبَة کُولَ وَلِیّ اللّهِ" کہا تو اس وہ قت ہیں جبکہ انہوں نے "فَدَهِمی هٰذِه عَلٰی دَقْبَة کُولَ وَلِیّ اللّهِ" کہا تو اس وہ قت ہیں جبکہ انہوں نے "فَدَهِمی هٰذِه عَلٰی دَقْبَة کُولَ وَلِیّ اللّهِ" کہا تو اس وہ قت ہیں جبکہ انہوں نے "فَدَهِمی هٰذِه عَلٰی دَقْبَة کُولَ وَلِیّ اللّهِ" کہا تو اس وہ قت ہیں سواولیا ء الله نے اور سات سور جال غیب نے کہ جن میں سے بعض زمین پر ہیں والے اور بعض ہوا میں جلنے والے تھے اپنی گردنیں جمکا کمی یہ میرے زدیک بردی بات

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ایک مدت کے بعد شخ احمد رفاع کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت شخ عدی بن مسافر کا مقولہ جو کہ میں نے آپ سے اس وقت سناتھا ہیان کیا تو شخ موصوف نے فرمایا: کہ بے شک عدی بن مسافر نے بیج فرمایا۔

شیخ ماجد الکروی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلائی رحمۃ القد علیہ نے

"فَدَمِی هٰذِهٖ عَلَیٰ وَفَیَةِ کُلِ وَلِی اللّٰهِ" فرمایا تھا تواس وفت کوئی ولی الله زمین پر باتی نہ

رہا کہ اس نے تواضح اور آپ کے مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئ اپنی گرون نہ جھکائی ہواور نہ

اس وفت صلحائے جنات میں ہے کوئی الی مجلس تھی کہ جس میں اس امر کا ذکر نہ ہوا ہوتمام

آفاق کے صلحائے جنات کے وفد آپ کے دروازہ پر حاضر تھے ان سب نے آپ کوسلام
علیک کہااور سب کے سب آپ کے ہاتھ پرتائب ہوکرواپس آگئے۔

تُشخ مطر نے شیخ موصوف کے اس قول کی تائید کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ
کے صاحبزادے حضرت شیخ عبداللہ ہے دریافت کیا کہ جس مجلس میں آپ کے والد ماجد نے
"قَدَمِی هٰذِهِ عَلٰی رَقْبَةِ مُحلِّ وَلِی الله" کہا تھا آپ اس مجلس میں موجود تھے آپ نے
فر مایا: ہاں! میں اس مجلس میں موجود تھا اور بڑے بڑے بچاس اعیان مشائخ موجود تھے۔

رہ پہ ہاں۔ اس کے بعد شخ مطریان کرتے ہیں کہ بعدازاں آپ کے صاحبزادے حضرت شخ میراللہ اندرمکان ہیں تشریف لے گئے اور ہم دو تین آ دمی شخ مکارم وشخ محمدالخاص وشخ احمہ العربی باتیں کرتے ہوئے بیٹے رہ تو اس وقت شخ مکارم نے فرمایا: کہ ہیں خدا تعالیٰ کو ماضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قَدَمِی هلیٰ ہِ عَلیٰ دَ قَبَیْهِ کُلِّ وَلِیٰ عاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قَدَمِی هلیٰ ہِ عَلیٰ دَ قَبَیْهِ کُلِّ وَلِیٰ اللّٰهِ" فرمایا تھااس روز روئے زمین کے تمام اولیاء نے معائد کیا کہ آپ کی قطبیت کا جمند اسے کا ڈاگیا ہے اور غومیت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اور آپ تصرف تام کا ظعت جو کہ شریعت وحقیقت کے قش و نگارے مزین تھاذیب تن کئے ہوئے" قَدَمِی هذہ فلعت جو کہ شریعت وحقیقت کے قش و نگارے مزین تھاذیب تن کئے ہوئے" قَدَمِی هذہ فیلئی دَ قَدِیْ کُلِّ وَلِیِّ اللّٰہِ" فرمارے شے ان سب نے بین کرایک بی آن میں اپنے سر جمکا کر آپ کے مرتبہ کا اعتراف کیا حتی کہ دروں ابدالوں نے بھی جو کہ سلاطین وقت شے

marfat.com

شیخ مطرکہتے بیں کہ میں نے شیخ مکارم سے پوچھاوہ دس ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کہوہ دس ابدال بیر ہیں۔

(1) يَشِيخُ بِقا بن لِطور حمة الله عليه

(2) شخ ابوسعيد القيلوي رحمة الله عليه

(3) شيخ على بن جتى رحمة الله عليه

(4) شیخ عدی بن مسافر رحمة الله علیه

(5) شخ موی الزولی رحمة الله علیه

(6) شيخ احمد بن الرفاعي رحمة الله عليه

(7) يشخ عبدالرحمن الطفسونجي رحمة الله عليه

(8) شیخ ابو محمد بصری رحمهٔ الله علیه

(9) شيخ حيات بن قيس الحراني رحمة الله عليه

(10) يشخ ابومدين المغر بي رحمة الله عليه\_

تو بیان کرشنخ محمد الخاص وشیخ احمد العربی نے کہا: بے شک آپ سیج فرماتے ہیں اور میرے برادر مکرم شیخ عبد الجبارشنخ عبد العزیز نے بھی آپ کی تائید کی۔رضی الله عنہم

قدوۃ العارفین شخ ابوسعید القیلوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے "فیکھی ھنیدہ عملی رقبۃ محل قرایت اللہ "فرمایا تواس وقت آپ کے قلب پرتجلیات اللی ہور بی تعیس اور رسول اللہ سُڑھیا کی طرف ہے آپ کوایک ضلعت بھیجا گیا تھا ہے فلعت مل کم مقربین نے لاکراولیائے کرام کے مجمع عام میں آپ کو بہزایا اس وقت ملائکہ و رجال غیب آپ کی مجلس کے گردا گردصف ہوا میں اس طرح کوڑے ہوئے مطائکہ و رجال غیب آپ کی مجلس کے گردا گردصف ہوا میں اس طرح کوڑے ہوئے سے کہ آسان کے کنارے نظر نہیں آ سکتے تھے اس وقت روئے زمین پرکوئی ولی ایسا نہ تھا کہ جس نے این گردن نہ جھکائی ہو۔ (رضی اللہ تعالی عنبم)

شیخ خلیفة الا کبر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سرورِ کا سُنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! شیخ عبدالقادر جیاا نی نے "فَدَمِیٰ خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! شیخ عبدالقادر جیاا نی نے "فَدَمِیٰ

marfat.com

هلیدہ علی رَفْیَدِ کُلِ وَلِیِ اللّٰهِ" کہا ہے آپ نے فرمایا: بے شک انہوں نے ج ہے ہے اور کیوں نے ج ہے ہے اور کیول نہ کہا ہے اور کیول نہ کہتے؟ وہ قطب وقت ہیں اور میری محرانی میں ہیں۔

قد وۃ العارفین شخ حیات بن قیس حرافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جس ایک شخص آن کر سے بیعت کا خواستگارہوا شخ موصوف نے اس سے فرمایا: تم پر میر ہے سواکسی اور شخص کا نشان معلوم ہوتا ہے اس نے کہا: بے شک میں معفرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا ہوں گر مجھے آپ سے یا کسی اور سے فرقہ ماصل نہیں ہے شئ موصوف نے فرمایا: ہم لوگ بھی عرصہ دراز تک آپ ہی کے سایہ عاطفت میں رہے ہیں اور آپ ہی کے انہارِ معرفت سے بیالے ہم چر کھر کے بیٹے ہیں آپ کا نفس صادق تھا کہ جس سے نور کی شعاعیں اڑ اڑ کر آپ تھی میں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے مستفید ہوتے ہے جب آپ "فَاق میں بینچی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے مستفید ہوتے ہے جب آپ "فَاق میں بینچی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے مستفید ہوتے تھے جب آپ "فَاق مَینی هافِدہ علی دَفْرَة مُولِ وَلِيّ اللّٰهِ" کہنے پر مامور ہو کے تواس وقت اللہ تعالی اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے متور کر دیا اور ان کے علوم اور نے تمام اولیاء کے دلوں کو ان کی گر دئیں جھکانے کی برکت سے منور کر دیا اور ان کے علوم اور مال واحوال میں ترتی کی اس کے بعد آپ اس جہانِ فانی کو چھوڑ کر سلف صالحین کی طرح مال واحوال میں ترتی کی اس کے بعد آپ اس جہانِ فانی کو چھوڑ کر سلف صالحین کی طرح انہیاء دصدیقین وشہداء وصالحین کے ہم قرین ہو گئے رضی اللہ عظیم اجمعین۔

شخ لولوالارمنی خاطب بعلی الانفاس بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالخیر عطاء المصری نے جب میرا مجاہدہ واجتہاد و یکھا تو مجھ ہے کہنے گئے کہ میں اولیاء اللہ میں ہے کس کی طرف منسوب ہوں؟ تو اس وقت میں نے ان ہے کہا کہ میرے شخ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے ''قلیمے کی ہنے ہو علیٰ دَفیّیۃ مُحلِّ وَلَیّ اللّٰہ '' فرمایا ہواور جبلائی جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت روئے زمین کے تمین سو تیرہ اولیاء اللہ نے اپنی گرونیس جبکا کمیں جن کی تفصیل مندرجہ ذبل ہے کہ سترہ حرمین شریفین میں اور ساٹھ عراق میں اور علی میں اور میں مصر میں اور ساٹھ عراق میں اور علی مغرب میں اور گیارہ جبشہ عیں اور گیارہ سبۃ یا جوج ماجوج میں اور ساٹ بیابان سراند یپ میں اور سینتالیس کوہ قاف میں اور چوجیں جزائر بحرمیط میں اور کئیر التعداد ہزرگوں مثلاً شخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ، شخ علی بن جی رحمۃ اللہ علیہ، شخ ابو القاسم ابوسعید قبلوی رحمۃ اللہ علیہ، شخ علی بن جی رحمۃ اللہ علیہ، شخ ابو القاسم ابوسعید قبلوی رحمۃ اللہ علیہ، شخ علی بن جی رحمۃ اللہ علیہ، شخ علی بن واقاسم

marfat.com

المعمر ك رحمة الله طليه، في حيات الحرائي رحمة الله عليه وغير بم في ال بات كي شهادت دى بهد كرآب "في الله "كرآب " في الله "كرآب الله "كرآب الله "كرآب "في الله "كرآب الله "كراب المور تنصر علاوه ازي جوكونى الله "كراب الما تقار

بھٹے موصوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھی نے مشرق ومغرب بیں اولیاء اللہ کو اپنی گردن ہیں اولیاء اللہ کو اپنی گردن ہیں جھکائی تو گردن ہیں جھکائی تو ایک فخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن ہیں جھکائی تو اس کا حال دگر کوں ہو گیا جن ہزرگوں نے اپنی گردنیں جھکا کیں ان بیں ہے بعض کے اس کے حال دگر کوں ہو گیا جن ہزرگوں نے اپنی گردنیں جھکا کیں ان بیں ہے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

من بقاء بن بطور حمة الله عليه، ين ابوسعيد القيلوى رحمة الله عليه، ين على بن بيتي رحمة الله عليه بشخ احمد بن الرفاعى دحمة الشعليه آپ نے اپئ گردن جعكا كرفر مايا۔ عسلى د قبنى لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیا فرمارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الشعليدن "فَسَدَمِي هلذه عَلَى رَفْبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ" فرمايا ١٥١٥ شخ عبدالرحمن الطفونجي رحمة الله عليه، شخ ابوالنجيب السهر وردى رحمة الله عليه آب نے كرون جعكائي اور فرمايا: على راس اور يشخ موى الزولي رحمة الله عليه، حيات الحراني رحمة الله عليه، يشخ ابو محمه بن يضخ الوعمر رحمة الله عليه، يشخ عثان بن مرزوق رحمة الله عليه، يشخ ابوالكرم رحمة الله عليه، يشخ ما جد الكروى رحمة الله عليه، يتن سويد النجارى رحمة الله عليه، ين ارسلان الدمشق رحمة الله عليه آب نے گردن بھی جمکائی اور اپنے مریدان واحباب کو اس کی خبر بھی دی اور پینخ ابو مدین المغر بی رحمة الشعليد في مغرب من الحي كرون جمكائي اورفر مايا: "نعد وانا منهد اللهد اشهدك واشهد ملئکتك انى سبعت واطعتك" لينى بے شك ميں بھى انہى لوگوں ہے ہوں كہ آپ کا قدم جن پر ہے اے پروردگار! میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو کواہ کرتا ہوں کہ میں نے آب كا قول" فَسَدَمِي هانِهِ عَلَى رَفْهَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ" سنااوراس كالقيل كي اور يَشْخُ ابراهيم المغربي رحمة الله عليه، في الوعمر رحمة الله عليه، فين عنان بن مروة البطائحي رحمة الله عليه، فين مكارم رحمة الله عليه، شيخ خليفه رحمة الله عليه، شيخ عدى بن مسافر رحمة الله عليه وغيره \_ رضى الله

marfat.com

جس مجلس میں کہ آپ نے فَدَمِیْ هلاِ اللهِ علی دَفْیَةِ مُحَلِّ وَلِیّ اللّٰهِ فرمایا اس میں تمام اولیائے وفت اور رجال الغیب کا حاضر ہونا اور ان کی طرف ہے آپ کومبار کہا دسنانا

شخ موصوف يہ جى بيان كرتے ہيں كہ جب آپ نے "فَدَمِی هذه علی دَفْهَ كُلِّ وَلِيسِيّ الْهُلِيّ اللّهِ عَلَى دَفْهَ كُلِّ وَلِيسِيّ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يا مالك الزمان و يا امام البكان يا قائبًا بامر الرحسٰن و يا وارث كتاب الله و نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويا من السبآء والارض مائدة و من اهل وقته كلهم عائكته ويامن يتنزل القطر بدعوته ويدر الضرع ببركته ولا يحضرون عنده الامنكسته رء وسهم ولقف الغيبه بين يديه اربعين صفأ كل صف سبعون رجلا و كتب في كفه انه أخذ من الله موثقاً ان لا يمكر به وكانت الملكة تبشي حواليه و عبره عشر سنين و تبشره بألولايتهُ" اے بادشاہ! و امامِ وقت و قائم بامرِاللی وارثِ کتاب اللہ و سنت ِرسول الله مَثَلَيْنَا إِلَيْهِ السَّاءِ وَصِحْصِ! كما آسان وزمين كوياس كادسترخوان ٢ ! اورتمام اللِّ ز مانداس کے اہل وعیال اور وہ مخص کہ جس کی وعاسے یافی برستا ہے اور جس کی برکت ہے تھنوں میں دودھ اتر تا ہے اور جس کے روبرو اولیاء سر جھکائے ہوئے ہیں اور جس کے باس رجال غیب کی جالیس صفیں کھڑی ہوئی ہیں جن کی ہرایک صف میں سترستر مرد ہیں اور جس کی مقبلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ ہے عہدلیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مکرنہ کرے گا اور جس کی دس سالہ

marfat.com

## عرمی فرشتے اس کے اردگر دیجرتے تھے اور اس کی ولایت کی خرویئے تھے۔ آ کے عہد میں دجلہ کا نہایت طغیانی پر ہونا اور آ کے فرمانے سے ان کا کم ہونا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ دریائے وجلہ نہا ہے طغیانی پر ہوگیا یہاں تک کہ ای کی طغیانی کی وقت کا ذکر ہے کہ دریائے وجلہ نہا ہے طغیانی پر ہوگیا یہاں تک کہ ای کی طغیانی کی وجہ سے اللی بغداد کو بخت خوف ہوگیا کہ کہیں وہ اس میں غرق نہ ہوجا کیں اس لئے انہوں نے آپ کی خدمت واقدی میں حاضر ہو کر انتجا کی کہ آپ ان کی مدد کریں آپ اپنا عصالے کر وجلہ کے کنارے پر تشریف لائے اور اپنا عصا وجلہ کی اصلی حد پر گاڑ کر فرمایا: کہ بس بہیں وجلہ کے کنارے پر تشریف لائے اور اپنا عصا وجلہ کی اصلی حد پر گاڑ کر فرمایا: کہ بس بہیں تک رمود جلہ کی طغیانی ای وقت کم ہو کریائی اپنی حد پر پہنچ گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## آب كاا پناعصا زمين پر كھڑا كرنا اوراس كاروش ہوجانا

عبداللہ ذیال بیان کرتے ہیں کہ 560 ہے کا واقعہ ہے کہ جس ایک وقت بیخ عبدا تقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جس کھڑا ہوا تھا استے جس آپ اپنے رولت خانہ سے اپنا عصا کے ہوئے ہا ہر تشریف لائے اس وقت ججے یہ خیال ہوا کہ جھے آپ اپنے اس عصائے مبارک ہے کوئی کرامت دکھلا کیں تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصاز مین مبارک ہے کوئی کرامت دکھلا کیں تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصاز مین میں گاڑ دیا تو وہ روش ہو کہ جینے لگا اور ایک گھنٹہ تک ای طرف چہمتار ہا اس کی روشی آسان کی طرف چڑھی جاتی تھی بہاں تک کہ اس کی روشی سے تمام مکان روش ہو گیا چر ایک گھنٹہ کے بعد آپ نے اٹھا لیا تو بھروہ جیسا تھا ویہا ہی ہو گیا اس کے بعد جھے سے فرمایا کہ ذیا آپنہ کے بعد آپ نے سرمنی اللہ تعالی عنہ

#### ایک بزرگ کی حکایت

شیخ ابوالتی محمہ بن از ہر صرفینی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک خدا ۔ نعالی سے یہ دعا مانگار ہا کہ دہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت نعیب کرے تو میں نے ایک شب کوخواب دیکھا کہ میں حضرت امام احمہ بن ضبل رحمۃ اللہ میہ کے مزار شریف کی زیارت کر رہا ہوں وہاں پر ایک اور بزرگ بھی موجود میں مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہوگیا پر میں نے چاہا کہ بیداری کی بررگ رجال الغیب سے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہوگیا پر میں نے چاہا کہ بیداری ک

حالت میں ان کی زیارت کروں چنانچہ میں اس امید پرحضرت امام احمد بن حقبل رحمة الله علیه کے مزار شریف کی زیارت کرنے آیا اور میں نے انہیں بزرگ کو دیکھا جن کی کہ میں اہمی خواب میں زیارت کر چکا تھا میں نے جاہا کہ جلد زیارت سے فارغ ہوکر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوؤں ممروہ مجھ سے پہلے فارغ ہوکر واپس آئے میں بھی ان کے پیچیے جیجیے آیا یہاں تک کہوہ د جلہ پرآئے اور و جلہ کے دونوں کنارے اس قدر قریب ہو گئے کہ بیے بزرگ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر د جلہ ہے یار ہو گئے میں نے اس وقت انہیں قتم دلائی کہ وہ ذرائفہر کر مجھ سے پچھ ہم بخن ہوں چنا نچہ وہ مفہر کرمیری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان سے بوجھا: کہ آپ کا غرب کیا ہے؟ انہوں نے قرمایا: " حَينِيْفًا مُسْلِمًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ" السي بجصمعلوم ہوا كہ يہ بزرگ حنق المذبب بین اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضرت شیخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي خدمت مين حاضر موكر آب سے بھي بيه واقعه بيان كرون جبکہ آپ کے مدرسہ میں آ کر آپ کے دولت خانہ کے دروازے پر کھڑے ہوا آپ نے اندر ہے ہی بکار کر جھے سے فر مایا: کہ محمد اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین بران کے سوا حنفی المذ بب ولی الله اور کوئی تبیس ہے۔

آپ کے ایک مرید کا بیت المقدس سے آن کر ہوا میں چلنے سے تائب ہو کر آپ سے طریق محبت سیکھنا

ایک وقت آپ وعظ فرمانے کی غرض سے تخت پر رونق افروز ہوئے۔ ابھی آپ نے
پچوفر مایانہیں تھا کہ حاضرین وجد ہیں ہو محے اور ان پرایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ بعض
حاضرین کو خیال ہوا کہ بید کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ میرا ایک مرید بیت المقدی سے
آیا ہوا ہے اور وہاں سے یہاں تک کی کل مسافت اس نے صرف ایک قدم میں طے کی ہے
اس نے آن کہ میرے ہاتھ پر تو بہ کی آج تم سب اس کے مہمان ہو بعض حاضرین کو خیال
عزرا کہ جس مخص کا یہ حال ہواس نے کس بات سے تو بہ کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اس نے

marfat.com

ہوا جی چلے سے قوبہ کی ہے اب بیدواہی نہ جائے گا اور میرے پاس ہی رہے گا تا کہ بیل اسے طریق جبت کی تعلیم دول۔خود آپ روس الاشہاد مجائس جی ہوا پر چلا کرتے تھے۔

آپ فر ایا کرتے سے کہ شمس طلوع نہیں ہوتا گریہ کہ دہ جھے سلام کرتا ہوا نکانا ہے اور الک طرح سے سال اور مہینے جھے سلام کرتے ہیں اور تمام واقعات کی جھے اطلاع دیتے ہیں نیک بخت و بد بخت بھی میرے سامنے چیش کے جاتے ہیں میری نظر لورج محفوظ پر ہے اور شیل بخت و بد بخت بھی میرے سامنے چیش کے جاتے ہیں میری نظر لورج محفوظ پر ہے اور عب اس کے علوم و مشاہدات کے سمندروں جی خوطہ لگا رہا ہوں جس نائب رسول اللہ مُن الله الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله الله مُن الله الله مُن اله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله

ایک دفعه آپ نے اثبائے وعظ میں فرمایا: کہ جب خدائے تعالیٰ سے دعا کروتو جھے
وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرہ اور اے کل روئے زمین کے باشندہ! میرے پاس آکر جھ سے علم
طریقت حاصل کرو اور اے المل عراق! میرے نزدیک احوال اس طرح سے ہیں کہ جس
طرح محر میں لباس لنگے رہتے ہیں کہ جے چاہوا تارکر پہن لوتو تمہیں چاہئے کہ تم سلائی
افتیاد کرہ ورنہ ہیں تم پرایک ایسے لئکر کے ساتھ چڑھائی کروں گاکہ جس کوتم کی طرح سے
افتیاد کرہ ورنہ ہیں تم پرایک ایسے لئکر کے ساتھ چڑھائی کروں گاکہ جس کوتم کی طرح سے
میری آواز سنو کے اے فرزند! ولایت کے مدارج یہاں سے یہاں تک نہیں جھے کی دفعہ
میری آواز سنو کے ۔ اے فرزند! ولایت کے مدارج یہاں سے یہاں تک نہیں جھے کی دفعہ
ضلعتیں عطاکی گئیں اور تمام انبیاء و اولیاء میری مجنس میں رونق افروز ہوئے ہیں زندہ اپنے
جسموں سے اور مردہ اپنی روحوں سے اے فرزند! تم قبر میں منکر نمیر سے میرا حال پو چھنا تو وہ
میری خبردیں ہے۔

محبت البى

آپ کے خادم ابو الرصٰیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے روح کے متعلق کچھ بان فرمانا شروع کیا پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ مجے اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے تو پ نے بیددوشعر پڑھے:

marfat.com

روحسی الفست بسعب کسم فسی القدم من قبل و جسودها و هسی فسی العدم میری روح پہلے ہی سے تم سے مانوس ہو چکی تھی جبکداس کا وجود بھی نہ تھا بلکہ وہ پردہ عدم میں تھی۔

ھل بہمل ہی من بعد عرف انکم <sub>ب</sub>
ان انسفسل عسن طرف ھواکہ قسدم
اب کیا مجھے زیبا ہے کہ تہمیں پہچان کینے کے بعد تمہاری محبت کے کوچہ سے اپتا
قدم ہٹالوں۔

#### ایک گویے کا آپ کے ہاتھ پرتائب ہونا

يمي آپ كے خادم ابوالرمنى بيان كرتے ہيں كدا يك روز آپ ايٹار يعنى دوسرے كواييے او پرتر جے دینے کے متعلق کچھ بیان فرمار ہے تھے کہاتنے میں آپ نے او پر کو دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا: میں تم سے زیادہ نہیں صرف سو دینار کے لئے کہتا ہوں بہت ہے لوگ آپ کے پاس سوسو دینار لے کر آئے آپ نے صرف ایک مخص سے لے لئے اور باقی لوگ واپس آئے لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے میسو دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے مجھے بلا کر فرمایا: کہتم بیم تقبرہ شو نیز یہ پر لے جاؤ وہاں ا کی بوڑھا چھ بربط بجار ہا ہوگا اے بیسو و نیار دے دواور میرے پاس لے آؤ میں حسب ِ ارشاد مقبرہ شونیزیہ برگیا وہاں برایک بوڑھا شخص بربط بجار ہاتھا میں نے اے سلام علیک کیا اور بیہ مودیناراہے دے دیئے۔ وہ بید کھے کر جلایا اور بے ہوش ہوکر گر گیا جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا: کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی حمہیں بلار ہے ہیں میخص بربط اینے كذهے يرركه كرمير ب ساتھ ہوليا جب ہم آپ كى خدمت ميں بنچ تو آپ نے اے اپ ز دیک منبر پر بلوا کراس سے فر مایا: کہتم اپنا جو پچھ تصہ ہے اسے بالنفصیل بیان کرواس نے کہا: کہ حضرت میں اپنی صغرتی میں گاتا ہجاتا بہت عمدہ تھا اور بہت اشتیاق ہے لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے جب میں سن کبر کو پہنچا تو لوگوں کا میری طرف التفات بالکل کم ہو گیا

marfat.com

ای لئے بیں عہد کر کے شہرے باہر نکل کمیا کہ اب آئندہ سے بی مُر دوں کے سوا اور کسی کو اپنا گانا نہ سناؤں گا بی اس اثناء میں قبرستان میں پھرتا رہا ایک دفعہ ایک قبر ہے ایک شخص نے اپنا سرنکال کر مجھ سے کہا: کہتم مُر دوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ کے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ اس کے بعد مجھے نیندی آگئی پھر میں نے اٹھ کر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔

يسارب مسالي عندة يوم اللقا الارجنا قبلبي و نبطق لساني

اللی قیامت کے دن کے لئے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے بجز اس کے کہ ولی سامان نہیں ہے بجز اس کے کہ ولی سے امیدِ مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد وثنا کرتا ہوں۔

قسدامك السراجون يبغون السمنكى واخيشسا ان عسدت بسالمعسرمسان

کل امیدر کھنے والے تیری درگاہ میں فائز المرام ہوں گے اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بوشمتی پرسخت افسوس ہے۔

ان کسان لایسرجوك الامحسن فیسسن يملوذو يستجير البجانی اگر صرف نيک لوگ بی تيری بخشش کے اميد دار ہوتے تو گنهگار لوگ کس کے پاس جاکر پناہ ليتے ؟

شیسی شسفیع ہوم عرضی اللقا فسساك تسنسقدنسی من النیسوان میرا برها پاقیامت كون تیری درگاه میں میراشفیج بنے گا۔ امید بكرتو مجھے اس پرنظركرك دوز خ سے بچاہے گا۔

میں کھڑا ہوا بھی اشعار پڑھ رہاتھا کہ استے میں آپ کے خادم نے آن کر مجھے یہ دینار دے دیئے اب میں گانے بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں پھر ہی شخص نے اپنا بربطاتو ڑ ڈالا اور گانے بجانے ہے تائب ہو گیا۔ سے اپنا بربطاتو ڑ ڈالا اور گانے بجانے ہے تائب ہو گیا۔

اس وقت آپ نے سب سے خاطب ہو کر فر مایا: اے نقراء! دیمو جب کہ اس شخص نے ایک ابو ولعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدائے تعالی نے بھی اس اپنے مقاصد میں کامیاب کیا تو اب خیال کرو جو شخص کہ نقر وطریقت اور اپنے تمام حال و احوال میں سچائی اور نیک نمی اختیار کرو اور ال میں سچائی اور نیک نمی اختیار کرو اور یا در کھو کہ اگر یہ دونوں با تیں نہ ہوتی تو کی شخص کو تقریب الی اللہ مجمی نہ حاصل ہوتا دیمو اللہ تنائی کیا فریاتا ہے "وَ اِذَا قُلُتُ مَ قَاعُدِلُو اَ" جب تم بات کہوتو انسان کی ( یعنی سے بولا اللہ تعالی کی ایک کے بولا اللہ تعالی کی ایک کے بولا کرو)

جب آپ نے اس وقت سودینارطلب کئے تضافہ چالیں شخص آپ کی خدمت میں سودینار لے کر حاضر ہوئے آپ نے صرف ایک شخص سے لے کر باتی لوگوں کو واپس کردئے میں کو دینار اس کو واپس کردئے میں گونے دینار اس کو وے دینے میں گانے دینار اس کو دے دیئے میں واقعہ وکھے کہ کا ایکنے شخص جال بحق تسلیم ہوئے۔

شخ حمادعلیدالرحمة كےمزار برآب كادير تك محيركرأن كيلئے دعامانكنا

کیمیائی و براز اور ابوالحن علی المعروف بالتقابیان کرتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ 27 ذی الحجرکو چہار شنبہ کے دن ہمارے شخ شخ عبدالقادر جیانی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان شونیزیہ کی زیارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو اثنائے زیارت میں آپ حضرت حماہ الد باس رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لاے اس وقت اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ شخ موصوف کے مزار پر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے تی کہ آفا ب کی تبش صد درجہ بڑھ کئی جب آپ یہاں سے واپس ہوئے تو آپ کے چہرے پر نہایت سرور نمایال ہوا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی اور شخ موصوف کے مزار پر آپ کے زیادہ دیر تک تھم ہے کہ ہم لوگ ایک وقت چدر ہویں کی وجہ بچھی تو آپ نے فرمایا: کہ 499ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک وقت چدر ہویں شعبان کو جمد کے روز آپ کے (یعنی شخ موصوف کے ساتھ جامع الرصاف میں نماز پڑھنے کی غرض سے بغداد سے نکلے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود شے کی غرض سے بغداد سے نکلے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود شے بہ بہم قنطر ۃ البھوں (یعنی بیون بون کے باس کھ آپ کے بیاس بینچ تو آپ نے جھے پانی میں جب بہم قنطر ۃ البھوں (یعنی بیون بین بون کے باس کھ آپ کے بیاس بینچ تو آپ نے جھے پانی میں جب بہم قنطر ۃ البھوں (یعنی بیون بین بینے بیاس بہنچ تو آپ نے جھے پانی میں بینے تو آپ نے جھے پانی میں جب

وکیل ویا اس وقت نهایت مردی کے دن تھے جب آپ نے جھے دھکیلاتو میں بسم الله نویت غسل الجمعه کہتا ہوا پانی میں کور پڑا میں اس وقت صوف کا جب پہنے ہوئے تھا اور میرک آسین میں ایک جب اور دبا ہوا تھا میں نے اپنا یہ ہاتھ او نچا کر لیا تا کہ یہ جب نہ بھیگئے میرک آسین میں ایک جب اور دبا ہوا تھا میں نے اپنا یہ ہاتھ او نچا کر لیا تا کہ یہ جب کو نچوڑ ااور پھر پائے آپ جھے چھوڑ کر چلے میے بعد میں میں نے پانی میں سے نگل کر اپنے جب کو نچوڑ ااور پھر آپ کے بیتھے ہولیا جھے اس وقت مردی سے نگلیف پینی آپ کے بعض اصحاب نے جھے پھر پانی میں دھکیلاتا جا ہاتو آپ نے انہیں ڈائٹا اور فر مایا کہ میں نے انہیں امتحان کی غرض سے پانی میں دھکیلاتا جا ہاتو آپ نے انہیں ڈائٹا اور فر مایا کہ میں نے انہیں امتحان کی غرض سے پانی میں دھکیلاتی جھے معلوم ہے کہ وہ بہاڑ کی طرح ایک نہا بت مضبوط ہوی ہیں۔

غرض مید که آج میں نے آپ کو ( مینی شیخ موصوف کو ) حله نورانی جو که جواہر سے مرصع تھا پہنے ہوئے اور تاج یا قوتی سر پر ر کھے ہوئے پیروں میں سونے کی تعلین دیتے ہوئے ایک عمدہ صورت میں دیکھانیز میں نے دیکھا گہ آپ اینے ہاتھوں میں سونے کے فکڑے لئے ہوئے ہیں مرآپ کا ایک ہاتھ چا اور ایک بے کار ہے جس نے آپ سے اس کی وجہ در یافت کی تو آپ نے فرمایا: کدمس نے تہمیں اس ہاتھ سے پانی میں دھکیاا تھا تو کیاتم مجھے اس کی معافی وے سکتے ہو میں نے کہا: ہاں! بے شک میں آپ کواس کی نبہت معافی ویتا مول تو آپ نے مجھ سے فر مایا: اچھا تو تم میرے لئے خدائے تعالی کی جناب بس دعا ماتکو کہ وہ میرے اس ہاتھ کو درست کردے اس لئے میں اتن دیر خدائے تعالیٰ ہے دعا ما نگتا ہوا کھڑا ر ہا پانچ ہزار اولیاء اللہ اور بھی میرے ساتھ ہو کر دعا مائٹنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری و عاکو قبول فرمائے مجر جب تک کہ خدائے تعالی نے آپ کے دست ومبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تك مي آپ كے لئے اس كى جناب ميں وعاكرتا رہا چنانچ خدائے تعالى نے آب كے دست مبارک کو درست کر دیا اور ای ہاتھ ہے آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا جس ہے آپ کو اور مجمعے حد درجہ خوشنوری حاصل ہوئی جب بغداد میں بیخبر مشہور ہومئی تو حصرت شیخ ماد الدباس كے امحاب ميں سے بڑے بڑے مشائخ موفيہ مجتمع ہوئے كرآپ سے اس كى حقیقت واصلیت کا مطالبه کریں۔ ان بزرگوں کے ساتھ فقراء کی اور بہت ی خلقت بھی شریک ہوگئی یہ جملے مشاکع آپ کے مدرسہ پرتشریف لائے مگر آپ کی عظمت و ہمیت کی وجہ

سے کسی کوآپ کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوئی آخرآپ ہی نے ان سے پیش قدمی کرکے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں ہے دو مخصوں کو منتخب کرلیں تا کہ جو بچھ میں نے بان کیا ہے ان کی زبانی ممہیں اس کی تقدیق ہوجائے ان جملہ مشائع نے توسف ہدانی نزیل بغداد اور بیخ عبدالرحمٰن الکروی مقیم بغداد کو اس کے لئے منتخب کیا۔ دونوں مشائخ موصوف ابلِ كشف حاذق وصاحب احوال فاخره تقے جمله مشائخ نے ان دونوں بزرگوں كو منتخب كركے آب ہے كہا كہ آب كومہلت ہے كہ جمعہ تك آب ہميں ان دونوں بزرگوں كى ز بانی آب این اصلیت و حقیقت ور یافت کرا دیں آب نے فر مایا: نہیں بہیں میہاں سے ا نھنے سے پہلے تنہیں انشاء اللہ میرے قول کی تحقیق ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنا سر جھکایا اور آپ کے ساتھ ہی تمام فقراء مشائخ نے بھی اپنے سر جھکا دیئے تھے کہ اتنے میں مدرسہ کے باہر سے تمام فقراء جیخ اٹھے اور پینے پوسف بمدانی ننگے بیر دوڑتے ہوئے آئے جس طرح ہے کوئی اینے وشمن کی طرف ہے بھا گتا ہے اور آپ نے مدرسہ میں آن کر فرمایا کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مشاہرہ کرا دیا کہ شیخ حماد رضی القد عنہ نے مجھ سے فرمایا: کہتم جلدی شخ عبدالقادر کے مدرسہ میں جا کرمشائخ سے کہددو کہ ابومحمہ شخ عبدالقادر نے میرے متعلق جو پچھ خبر دی ہے تھے ہے بیا تنا کہہ کر ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں شیخ ابو محمد عبدالرحمٰن الكروى بھى تشريف لائے اور جو كچھ كہ شیخ بمدانى نے بيان كيا تھا و بى انہوں نے بھی بیان کیااس کے بعد تمام مشائخ نے اٹھ کرآپ سے اس کی معافی مانکی (رضی التُدعنهم ورضى التُدعنا بهم ) \_

آپ کے صاحبزاد ہے شیخ عبدالرزاق دینے عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شیخ بھا بن بطو پانچویں رجب کو جمعہ کے دن صبح کے وقت ہمارے والد ماجد کے مدرسہ میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا: کہ آج شب کو میں نے ویکھا کہ شیخ عبدالقادر کے جم سے ایک بہت بڑی روشن نگل رہی ہے اور اس وقت جس قدر فرشتے کہ ذمین پرانز سے جسم سے ایک بہت بڑی روشن نگل رہی ہے اور اس وقت جس قدر فرشتے کہ ذمین پرانز سے سے ایک بہت بڑی روشن کیا تمام فرشتے آپ کوشاہد و مشہود کے نام سے یاد کرتے سے سے آپ کوشاہد و مشہود کے نام سے یاد کرتے سے آپ کے صاحبزاد نے فرماتے ہیں کہ ہم نے آکر آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے

marfat.com

فانسطسرت عیسنی وجوہ حیسائیسی
فسلك صلوتی فی لبالی والرغانب
جب ميری آگوائي بم نشينوں كے چروں كوديكن ہے تو يرى برى راتوں میں
کی ميری نماز ہوتی ہے۔

وجسوہ افامسا اسفوت جسمالها
اضاء ت لها الالوان من كل جانب
وہ اپنے حسن و جمال كى وجہت جب تيكنے لگتے ہيں تو ان كى روش سے كائنات
كابرا يك حصدروش ہوجاتا ہے۔

حرمت الرضى لم اكن باذلا دمى
اذا حم شبعان الوغى بالمعناكب
شى مقام رضائے محروم رہ جاتا اگر پینے كی طرح اپنا خون نہ بہاتا اور ميدان جنگ كے بہادروں كو چرتا ہوانكل حاتا

اشت مسفوف المعسادفيين بعزمة تعلى مسجدى فوق تبلك المواتب من عارفول كمفول كودليرى سن مجازتا مواجاً كما جس سن ميرامرتبدان كرمراتب سن عالى مواتب سن عالى موكيا۔

و من لم يوف المحب مسايستحقه
فسذاك السذى لم يهات قط بوجب
جمس نع محتوالى كاحق جيها كرجائج إوراً ادانه كيا تواس نے اب تك اپنا اور ادانه كيا تواس نے اب تك اپنا اور سے امر واجب كوئيس اتارا۔

مر سے اور جماء كرمقام ابتداء وانتها عمل جو حالات آب كو چش آئے بي

انہیں بیان فرمائے تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں تو آپ نے اس وقت مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کرسنائے۔

انسا داغسب فیسمین تسقیرب وصیف و مسئست و مسئست و مسئست کی مسئست کی مسئست کی مسئست تقرب ہے اور ہرایک جوانمرد کو میں اس کی طرف ماکل ہوں کہ جس کی صفت تقرب ہے اور ہرایک جوانمرد کو کہ اس جیسی مہر بانی کرنی ضروری ہے۔

و مف و العشاق في اسوادهم من كل معنى لم يسعنى كشف جوكه عثاق كالمراز ہے ان كى ہر طرح كى آرزوؤں ہے كہ جن كوزبان بيان نہيں كرعتى واقف ہے۔

قد کسان یسکسرلی مزاج شرابه والسوم یسسعینسی لمدیسه صرف مرک شراب محت کی یوکه مجھے مست کردین تمی محرآج اس کے بکٹرت پینے سے میری ہوشہاری بڑھتی ہے۔

> واغیب عن رشدی باول نظرة والیوم است.جیلیسه شم ازف

میں ابتداء میں اول نظر ہی میں بے ہوش ہوجاتا تھا اور اب میں اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہوں اور اس کے سامنے آتا ہوں۔

آب کے مقامات اور بیر کہ مواہب وعطائے البی ہر مخص کوحاصل ہونا

ضروری نہی<u>ں</u>

اس کے بعد آپ سے پوچھا: کمیا کہ آپ کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ، روز ےرکھتے ہیں اور ریاضت ومشقت بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے حال واحوال سے ہمیں ،

marfat.com

کی بجرہ یائی بیں ہوتی آپ نے فرایا: کہتم نے ہم سے اعمال میں مقابلہ کیا ہے اس لئے مواہب وعطائے الی میں تم سے مقابلہ کیا جاتا ہے فعدا کی تم! جب تک کہ جھے ہے نہیں کہا گیا کہ تم کھاؤاس وقت تک میں نے کھانا نہیں کھایا ای طرح سے جب تک بھے سے بہیں کہا گیا کہ تم کھاؤاس وقت تک میں نے کھانا نہیں بیا ای طرح میں نے کوئی کا م نہیں بینیں کہا گیا کہ تم پائی پواس وقت تک میں نے پائی نہیں بیا ای طرح میں نے کوئی کا م نہیں کیا جب تک کہ مجھے اس کام کے کرنے کے لئے نہ کہا گیا ہو ابتداء میں جبکہ مجاہدات و ریاضات میں مشخول رہتا تھا تو ایک وقت کا ذکر ہے کہ مجھے نیند عالب ہوئی تو اس وقت میں نے کی کو کہتے ساتیا عبدالقادر ما خلقتك للنوم وقد احسیناك ولم تك شیئا فلا نے کی کو کہتے ساتیا عبدالقادر اہم نے تمہیں سونے کے لئے پیدانیں کیا اور جم نے تمہیں جبکہ تم موجود ہو تم سے منظم نے موجود ہو تم سے نافل شروہ ہو۔

آپ کے خادم ابوالتجا البغد ادی المعروف بالخطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہمارے شخ سیدی عبدالقاور پر دوسو بچاس دینار قرض ہو گئے تو اس اثناء میں ایک شخص جے ہم مطلق نہیں بچانے تنے بدول اذن کے آپ کے پاس آیا یہ شخص بہت دیر تک آپ کے پاس بینا رہا اس کے بعد اس نے آپ کوسونا نکال کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا قرضہ اتارنے کے لئے ہے پھر بیخص چلا گیا اور آپ نے جھے سے کہا کہ میں جاکر اس سے کل قرضہ قرضہ اداکر دول میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کون بزرگ تھے؟ آپ نے فرمایا: کہ یہ خض صرفی القدر تنے میں نے بو جھا کہ میر فی القدر سے کیا مراو ہے؟ آپ نے فرمایا: مرفی القدر وہ فرشتہ ہے کہ جے اللہ تعالی این اولیاء کا قرض اتار نے کے لئے بھیا کرتا ہے دخی اللہ تعالی این القدر وہ فرشتہ ہے کہ جے اللہ تعالی این اولیاء کا قرض اتار نے کے لئے بھیا کرتا ہے دخی اللہ تعالی این اولیاء کا قرض اتار نے کے لئے بھیا

آپ کے خادم ابوالرمنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے خلوت خانہ کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو مجھے اندر سے پچھے آوازیں سنائی دیں میں دروازہ کھول کر حجر سے کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو مجھے اندر سے پچھے آوازیں سنائی دیں میں دروازہ کھول کر حجر ی کے اندر حمیا تو میں نے دیکھا کہ آپ حجمت پر سے مندرجہ ذیل اشعار پڑھتے ہوئے میری مطرف اتر ہے۔

مرف اتر ہے۔

طسافت بسكعية حسنه اشواقسى
فسيجدت شكسرا لملجلال الساقسى
ميرك اشتياق تمهارك حن كعبكا طواف كريج بي اس كي بس نے
خدائے تعالی كا مجده شكرادا كيا۔

ورمیست فسی قسلسی جسمار ہواکم بیسدالسمنٹی ویقیست فسی احسراقسی آرزووں کے ہاتموں نے میرے دل پرتمہاری خواہشوں کے کئر مارے اور میں ویبابی توچارہا۔

مسکسران عشق لایسزال مولها یسالیت شعریسا سفالی الساقی جام عشق کا پیاساره کر بمیشداس پرحریص دہتا ہوں کاش! جمعے ساتی جام محبت نه پلاتا تو بہتر تھا۔

ایک وفت بارش ہونا اور آپ کے فرمانے سے صرف آپ کے مدرسہ سے بند ہوکر اطراف وجوانب میں برستے رہنا

شخ عدی بن ابوالبرکات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے اپنے عم بزرگوار شخ عدی بن مبافر سے نقل کر کے بیان کیا کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنداللِ مجلس سے ہم کلام سے کہ استے میں بارش ہونے گئی آپ نے آسان کی طرف نظرائ کر فرمایا: کہ میں تو تیرے لئے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو آئیس بھیرتا ہے آپ کا بیہ کہنا تھا کہ بارش کترا کر مدرسہ کے اردگر و برئ رہی اور صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہو گئی اس مقام پرآپ کے چنداشعار نقل کئے گئے ہیں جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ گئی اس مقام پرآپ کے چنداشعار نقل کئے گئے ہیں جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ مستعد ب

الاولى فيسه الالسنالاطيب الاولى فيسه الالسنالاطيب

وادی عشق میں کوئی الی نبرتیں ہے جو کہ میری نبرعشق سے زیادہ لذیذ و شیریں ہو۔

او فی الوصسال مسکسانة مخصوصة الا و مسنسسزلتسی اعسز واقسرب اورندمکان وصال چی کوئی خاص مقام ہے جو کہ برے مقام وصال سے زیادہ ذکعزت اور ذیادہ قریب ہو۔

وهبت لمسى الايسام رونق صفوها محلت مناهلها وطاب المشرب محصر ماندنے اس کی رونق اور مغالی کاموقع ویا ہے جس سے واوی عشق کے یانی نہایت شیریں اور خوش مزہ ہو گئے۔

> وغندوت مخطوبا لكل كريمة لا يهتندى فيهنا اللبيب فيخطب

اور جس سے ہرا یک جوانمر دو بامروت مورت نے بچھے پیغام دیا جس کی طرف کہ بڑے دانشمند کو پیغام بھیجنے کی رہنمائی نہیں ہوسکتی۔

انسا مسن رجسال لا يسخساف جليسهم دعسب السؤمسان و لا يسرى مسايسرهسب ميں ان لوگوں سے ہوں كہ جن كے نديموں پركوئى خوف نہيں زبانہ خوف زوہ ہورہا ہے گرفیزئیں كہوہ خوفز دہ كيول ہے۔

قسوم لمهسم فسی کسل مسجسد رتبة غسلسویة وبسکسل جیسٹ مسر کب میںان لوگوں میں سے ہوں کرجنہیں ہرفضیلت میںان کا رتبہ عالی اور ہرا یک لشکر میںان کا گزرہے۔

> انسا بسلسل الافسراح املا دوحها طسربسا وفسى السعلياء بساز اللهب مسربسا وفسى السعلياء بساز اللهب مسربسا وفسى السعلياء بساز اللهب

میں خوشنودی کا بلبل ہوں جب اس کے ہرے بھرے درختوں پر بیٹھتا ہوں تو
اس وتت خوشی سے پھولانیس ساتا یا میری مثال بازاھیس کی ہے۔
اصحت جیوش الحب تحت مشیتی
طسوعسا ومهسسا دمة لا بغسر ب

ر المستحبت كا تمام كشكر مير ك قبضة تضرف ميں ہوكر ميرامطيع ہوگيا ہے جہاں كہيں كہ ميں اسے ڈال دوں وہ وہاں ہے بل نہيں سكتا۔

مساذلست ارتبع فسی میسادین السوطنسی حنسسی و هبست مسکسانهٔ لا تسوهسب میں ہمیشه میدانِ رضامیں دوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ مجھے وہ مقام دیا گیا جو کہ اوروں کوئیس دیا جاتا۔

اضعلی السزمان کحله مرقومة تسزهوا و نسحن لها اطراز المذهب نرهوا و نسحن لها اطراز المذهب زمانه کی مثال گویا که ایک خلعت ِ مرضع کی ہے جو کہ نہایت بی خوشنما ہواور ہم سم کویاس کے طلائی نقش و نگار ہیں۔

اکے بعد آپ نے فرمایا: کہ تمام پرعمہ کہتے ہیں گر کرتے نہیں اور شکرہ (باز) کرتا ہے گر کہتا نہیں ای لئے بادشاہوں کی جھیلی پر اس کو جگہ ملتی ہے اس کے جواب میں ابوالمظفر منصور بن المبارک نے مندرجہ ذیل ابیات کہے۔

بك الشهور تهندی والسمواقیت بسامین بسالفساظه تبغیلوا لیواقیت آپ کومهینے اور اوقات بھی مبار کیادویتے ہیں آپ کا کلام یا قوت و جواہرے وزن کیا جاتا ہے۔

> البساز انست فسان تـفخـر فلاعجـب وسـسـانــــر الـنـــاس فــواخيـــت

> > marfat.com

بازآب میں آپ کتابی فخر کریں زیبا ہے آپ کے مقابلہ میں اور باتی لوگ فاختہ کا تھم رکھتے ہیں۔

> اشم من قدميك الصدق مجتهدا لانها قدم من نسملها صيبت

جب میں کوشش کرتا ہوں تو آپ کے قدموں سے رائتی کی بو پاتا ہوں اور کیوں نہ ہووہ آپ کا قدم ہےوہ قدم کے شہرت وعزت جس کے نیچے ہے۔

عجب وغرور سے بیخے کے متعلق آب کا کلام

شیخ عبداللہ البالی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ عجب وغرور سے نیجے کے متعلق کچھ بیان فرمار ہے نیجے کے متعلق کچھ بیان فرمار ہے تھے اثنائے تقریر میں آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا: کہ جب تم تمام اشیاء کو خدائے تعالی کی طرف سے جانو اور مجھوکہ تم کو نیک کام کرنے کی وہی تو نیق دیتا ہے اورنفس کا اس سے پچھ بھی لگاؤندر کھوتو تم اس عجب وغرور سے نی جاؤگے۔

#### علم كلام وعلم معرفت

شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین عمر السمر وردی بیان فرماتے ہیں کہ ہیں اپنے عالم شاب میں بہت مشغول رہتا تھا حتی کہ ہیں نے اس فن کی بہت کی کتابیں زبانی یادکر لی تھیں میرے عم بزرگ مجھے اس میں کثرت اشتخال ہے منع کیا کرتے بلکہ بخت ناراض ہوتے تھے لیکن میرا مشغلہ اس سے روز بروز بردھتا جاتا تھا ایک وقت آپ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے آپ کے ساتھ اس وقت میں بھی تھا۔ اثنائے راہ میں میرے مم بزرگ نے مجھ سے فرمایا: کر عمراللہ تعالی فرما تا ہے۔

یّناً بُھا الّدِیْنَ امَنُوا اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَیْ نَجُوَا کُمْ صَدَقَهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَیْ نَجُواکُمْ صَدَقَ لِے (مسلمانوں! جبتم پنجبر کے کان میں کوئی بات کہنے جاد تو پہلے اس کے سامنے صدقہ لے جاکر (رکھ دو) ہم بھی اس وقت ایک ایسے خص کے پاس جارہے ہیں کہ جن کا دل خدا کی باتوں کی خبر دیتا ہے تو تم سوچ لوکدان کے روبر وکس کس طرح سے رہوگے تا کہ ان کے روبر وکس کس طرح سے رہوگے تا کہ ان کے

mafat.com

رکات سے متنفید ہوسکو پھر جب ہم آپ کی خدمت بیں پہنچ اور بیٹے گئے تو میرے میم بزرگوار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! بیر میرا بختیجا ہے ہمیشہ بیعلم کلام میں مشخول رہتا ہے میں نے کئی دفعہ اس کومنع کیا لیکن بینیں مانیا آپ نے بین کرفر ہایا: عرقم نے اس فن میں کون کی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں فلاں کتاب آپ نے میرے سینہ پر اپنا وست مبارک پھیرا اور جب آپ نے اپنا وست مبارک اٹھایا تو جھے ان کتابوں میں سے کی کتاب کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا میرے ول سے اس کے تمام مسائل نسب منسب ہو گئے اور اس وقت بجائے اس کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم لدنی بھر دیا جب میں آپ کے آستانہ سے واپس ہوا تو حکمت وعلم لدنی میری زبان پر تھا نیز آپ نے جھے سے فرمایا: کہ تم عراق کے اخیر مشاہیر سے ہو۔

شیخ عبدالله جبالی فرماتے ہیں غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علی انتحقیق امام الل طریقت تھے۔ (رضی اللہ عنہ)

ابوالفرح ابن البمامي كالجولے سے بے وضونماز پڑھنا اور بعد نماز اس

#### بات ہے آپ کا انہیں اطلاع دینا

ابوالفرح ابن البامی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ الله اللہ باتیں باتیں سنا کرتا تھا جن کا وقوع بھے بعید و ناممکن معلوم ہوتا اس لئے میں ان باتوں کی تردید کیا کرتا تھا گرساتھ ہی میں آپ ہے ملئے کا شائق بھی رہتا تھا ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک روز بھے (بغداد کے محلہ) باب الازج جانے کی ضرورت لاحق ہوئی جب میں وہاں سے والی ہوا تو آپ بی کے مدرسہ کے قریب سے میراگز رہوااس وقت آپ کی ممبد میں عمر کی نماز کی تجمیر کہی جارہی تھی اس وقت مجھے بید خیال ہوا کہ میں بھی عمر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت باوضونیوں پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت باوضونیوں میں نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف النفات کر کے فرمایا جب آپ نماز میں میرے پاس اپنا کام لے کرآتے تو میں تہارا

marfat.com

کام پردا کردیتا گرجہیں نیان بہت غالب ہے ہم نے اس دفت بھولے سے بوضو کی نماز
پڑھ لی اقو آپ کے بیفر مانے سے جھے تعجب ہوا اور دہشت غالب ہوگئی کہ آپ کو میرائخ فی
حال کی کرمعلوم ہوگیا میں نے ای وقت آپ کی معجت اختیار کی اور اب جھے آپ سے
خصوصاً آپ کی خدمت میں رہنے سے حدورجہ مجت ہوگئی اور اب میں نے آپ کے فیوض و
کرکات کی قدرشنای کی۔

## فقیربے علم کی مرائے ہے پر کی مثال ہے

شخ عبدالتہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ہیں کتاب حلیۃ الاولیاء ابن تاصر کوسنا
ر باتھا کہ اس اشاء ہیں جھے دقت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں گلوق سے قطع تعلق کرے کوششنی
اختیار کروں اور عبادت اللی کرتا رہوں میں ای غرض سے حضرت شخ عبدالقادر جبلائی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ کے بیچے نماز پڑھی جب آپ نماز سے قارغ ہوئے تو میں
اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ نے بیچے نماز پڑھی جب آپ نماز سے قطع تعلق کرتا چاہج ہو
آپ کے سامنے ہوکر بیٹھ گیا آپ نے جھے و کھے کر فر مایا جم محلوق سے قطع تعلق کرتا چاہج ہو
مراجی نہیں اول تم علم کلام حاصل کرو۔ منائ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب و
سلوک سیکھوتو تمہیں اس وقت محلوق سے انقطاع کرنے جائز ہوگا اگرتم اس سے پہلے گوش نشنی
سلوک سیکھوتو تمہیں اس وقت محلوق سے انقطاع کرنے جائز ہوگا اگرتم اس سے پہلے گوش نشنی ایسا محنص ہونا چاہئے جو کہ شع کی طرح روش ہو
اختیار کرو محم تو تمہاری مثال مرغ ہے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی و پی مشکل در چش ہو گا تو تہاری مثال مرغ ہے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی و پہلے گوش نشنی ایسا محنص ہونا چاہئے جو کہ شع کی طرح روش ہو
تاکہ لوگ اس کی نورانی روشن سے فاکھ واضا عیس ۔

خلیفه استنجد بالله کازرِنفند لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کا اُس کونہ لینا

شخ ابوالعباس الخفر الحسين موسلى نے بيان كيا ہے كہ ہم كى لوگ ايك بثب كو حضرت شخ عبدالقادر جيلانى رحمة الله عليه كے مدرسه ميں حاضر تنے كہ خليفه المستنجد بالله ابو المظفر يوسف بن المقصى لامرالله آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور سلام كرك آپ كے سامنے مؤدب ہوكر بينے كيا خليفه موصوف اس وقت آپ سے تھيمت حاصل كرنے كى غرض سے آيا مؤدب ہوكر بينے كيا خليفه موصوف اس وقت آپ سے تھيمت حاصل كرنے كى غرض سے آيا

اورا پن ساتھ دی تھیلیاں ذرنقد مجروا کرلایا، یہ تھیلیاں ظیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کیں آپ نے ان کے لینے سے انکار کردیا خلیفہ موصوف نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ آپ اسے بول فر مالیں مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف دو عمدہ ی تھیلیاں اٹھالیس ایک اپنے اس کے اصرار سے صرف دو عمدہ ی تھیلیاں اٹھالیس ایک اپنے اس نے داکس اور ایک اپنے باکس ہاتھ میں پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو ان سے خون شیخے لگا آپ نے خلیفہ موصوف سے فرمایا: کہ تم ضدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میر سے پاس لائے ہو خلیفہ موصوف بیس کے در مول الله من ایک ہو تھی سے سے منصل ہونے کی عزت وحرمت مرنظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے کلات تک بہا دیتا۔ ہو فقی میں سے ایک جماعت کا آپ کی کرامت دیکھ کرا ہے رفض سے روافض میں سے ایک جماعت کا آپ کی کرامت دیکھ کرا ہے رفض سے روافض میں سے ایک جماعت کا آپ کی کرامت دیکھ کرا ہے رفض سے

#### تائب ہونا

marfat.com

نیز می موسوف بیان کرتے ہیں کدایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ جمعے اس وقت ایک مرورت پیش آئی میں اسے بوری کرنے کی غرض سے افغا آب نے فرمایا جاہو ا فتم كيا جا بيت بو؟ من ني عرض كيا كدفلال امر كا خواستكار بول من في ان وقت امور باطني هم سے ایک امر کی خواہش کی تھی چنانچہ اس وقت وہ جھے مامل بھی ہو گیا۔ (رمنی اللہ عنه) ایک بچھوکا ساٹھ دفعہ آپ کے سرمیں ڈیک مارنا اور پھر آپ کے فرمانے ۔۔۔اُس کا مرجانا

آپ کے رکابدار ابوالعباس احمد بن محمد بن القریشی البغد ادی بیان کرتے ہیں کہ ایک موز آپ سواری پر جامع منعوری تشریف نے مجتے جب آپ وہاں سے واپس آ کے تو آپ نے اپی چادرا تاری اور جادراُ تارکر پیثانی پر سے ایک مچھوٹکال کر زمین پر ڈالا جب یہ بچھو پھا گنے لگاتو آپ نے اس سے فرمایا: کہ مُست ما ذن الله بامرِ البی تو مرجا تو اس وقت رہے برگیا پر آب نے مجھ سے فرمایا: کہ اس نے مجھ کو جامع منعوری سے یہاں تک ساٹھ دفعہ

آپ کے رکابدار ابوالعباس کوآپ کا دس بارہ سیر گندم دینا اور اُن کا پانچ مال تک اُسے کھاتے رہنا

نیزیه بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کی قط سالی میں میں نے آپ ہے تنگدی و فاقد کشی کی شکایت کی تو آپ نے جمعے قریباً دس بارہ سیر گندم دیئے اور فرمایا: کداہے لے جاؤ ور کو تھے میں بند کرکے رکھ دو اور مرف ایک طرف ہے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت س میں سے نکال لیا کروگراہے بھی وزن نہ کرنا چٹانچہ اس گیہوں کو پانچ سال تک کھاتے ہے ایک وفعہ میری زوجہ نے اس کو تھے کا منہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں تو ى ميں جس قدراوّل روز ۋالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے پھریہ گیہوں سات روز میں ختم و محظ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: کہ اگرتم اسے نہ دیکھتے تو تم اس ره ساسین سے کھاتے رہے۔ ۱۹۵۴ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ - ۱۵۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳

## ایک دفعہ قندیل کی طرح ایک روش شے کا دو تین دفعہ آپ کے دہن مبارک سے قریب ہو ہو کرواہیں ہونا

عمر بن حسین بن فلیل الطیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفعہ آپ کی فدمت میں ماضر تھا اور آپ کے روبروہی منہ سکھنے ہوئے بیٹھا تھا اس وقت میں نے قدیل کی طرح ایک روشن کی دہن مبارک سے دو تین دفعہ قریب ہو کر واپس ہوگئ میں نے نہایت متجب ہوکر اپنے جی میں کہا: کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا آپ نے اس وقت فر مایا: کہ تم فاموش بیٹھے رہو، جلس کی با تیں امانت ہوتی ہیں پھر میں نے آپ کی وفات سک اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔

#### آ ب كاطى الارض

شخ ابوالحن المعروف بابن القسطيطة البغد ادى بيان كرتے ہيں كہ جب ميں ده خرت شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي خدمت ميں ره كرآپ سے تحصيلِ علم كرتا تھا تو اس وقت آپ بى كاكوئي كام كرنے كي غرض سے اكثر اوقات شب بيدارى كيا كرتا تھا چتا نچه 553 ، جرى كا واقعہ ہے كہ ايک شب كوآپ اپنے دولت خانہ ہے بابرتشريف لائے ميں آپ كی خدمت ميں آفآبہ محركر لا يا مگر آپ نے نہيں ليا اور سيد ھے آپ مدرسہ ميں تشريف لائے ميں آپ كل مدرسہ كا دروازه آپ بى سے كھلا اور پحرآپ سے بى بند ہو گيا آپ بابر نظے ميں بحى آپ مدرسہ كا دروازہ آپ بى سے كھلا اور پحرآپ سے بى بند ہو گيا آپ بابر نظے ميں بحى آپ اور پحرآپ بى سے بند ہو گيا اس كے بعد آب ايک شجر ميں پنجے جے ميں نے بحی نہيں و يکھا تھا اور پحرآپ بى سے بند ہو گيا اس كے بعد آپ كوسلام كيا آپ ذرا آ گے چلے گئے اور ميں ايک كھلے اس ميں پنج كرآپ ايك ميل كے اور ميں ايك كھلے كيا س مخم گيا۔ يہاں سے ميں نے نہايت بست آ واز سے كى كرا ہے كی آ واز نی آ کیا اور خیل ايک قول کي اور خيل ايک خول کي اور خيل ايک ايک خول کي اور خيل ايک اور خيل ايک اور خيل ايک ايک خول کي اور خيل ايک اور خيل ايک ايک خول ايک ايک خول ايک اور خيل ايک خول کي اور خيل ايک اور خيل ايک اور خيل ايک اور خيل ايک بعد جياں سے کہ بير آب سنائی و تي تھی ايک خول جيل ايک اور خيل ايک ايک خول ايک اور خيل ايک اور خيل ايک ايک خول ايک اور خيل ايک ايک خول ايک کي ايک خول ايک کيل ايک خول ايک کيل ايک کيل

marfat.com

کی موجیس دراز تھی، سر بربر تھا آیا اور آکر آپ کے سامنے بیٹ کیا آپ نے اس کوکلہ : شهادت تین دفعه پردها کراس کی موجیس تراشیں اور اسے تو پی پینائی اور محداس کا نام رکھا اور الناه عام سعفر مايا: كد جيم مواب كريض مونى كا قائم مقام موكاران سب في كها: سبعا وطاعة (بروچم) پرآب وبال بدروانه بوئ بم تعوري دور مطے تھے كه بغداد کے دروازے پر آن بینے جس طرح سے کہ مکا وفعہ درواز و کھلا اور بند ہواای طرح ہے اس وفعه بمی کملا اور بند ہوا اس کے بعد آپ، مدرسہ تشریف لائے اور اندر مکان میں ملے مئے جب منع كويس آب سيسبق يزهن بينا توجل ن ن آب كوسم دلاكر يوجها كه يدكيا واقعدتها آپ نے فرمایا: بیر جوشمرتم نے دیکھا بینهاوند تھا جو کدا طراف و جوانب کے بلاد بعیدہ میں ے ایک شمر کا نام ہے اور یہ چوفض ابدال و نجاوے تھے اور ساتویں فض کہ جن کی آ ہد اسنائی و چی تھی ہی انمی میں سے تھے۔ اور اس وقت وہ وفات یانے والے تھے اس لئے عمل ان کے پاس ممیا اور جس مخص کو کہ میں نے کلمہ شہاد تمن پڑھایا وہ نصرانی اور فتعلظنیہ کا من والا مخص تما بجمع عم موا تما كدر مخص ان كا قائم مقام موكا اى لئے وہ ميرے ياس لايا میااوراس نے اسلام قبول کیا اور اب دو ابدال و نجاء سے ہے اور جو تخص کہ اسینے کند مے پر بيك فخف كولايا تقاوه ابوالعباس معنرت خعز عليه السلام تقية باست كرآئ تفي تاكه وه حوفی کا قائم مقام بنایا جائے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھے سے اس بات کا عہد اللے کی آپ کی زیست تک اس واقعہ کو کس سے بیان نہ کروں اور فر مایا کہ تم میری بمركى مِس كسى راز كالمجي افشانه كرنا ــ (رمني الله عنه)

### بنات کا آپ کی تابعداری کرنا

ابوسعیدا حمد بن علی البغد ادی الازجی بیان کرتے ہیں کہ 537 و کا واقعہ ہے کہ میری بن وختر مساۃ فاطمہ ایک خانہ کی حیت پر گئی تو اے کوئی جن افغالے کیا اس کی بنوز شادی میں ہوئی تھی اور سولہ برس کا اس کا سن تھا میں نے حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کی میں ہوئی تھی اور سولہ برس کا اس کا سن تھا میں نے حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کی محمت میں حاضر ہوکر آپ سے میدواقعہ بیان کیا تو آپ نے مجمعے نے مایا: کرتم (بخداد کے رمت میں حاضر ہوکر آپ سے میدواقعہ بیان کیا تو آپ نے مجمعے نے مایا: کرتم (بخداد کے رمت میں حاکم والح میں میل کے فریک بھی جا کہ دا کروز میں بر

مهار تمينج لواور مهار كمينجة وتت بسسم المثني الوّحمن الوّحيم وعَلَى نِيَّةِ عَبُدِ الْقَادِرِ ردمو جب نصف شب گزرے کی تو تمہارے پاس سے مختلف مورتوں میں جنات کا گزرہوگا تم ان ہے کچھ خوف نہ کھانا پھر مبح کو ایک بہت بڑے لٹکر کے ساتھ تمہارے یاس ان کے بادشاه کا گزر ہوگا وہ تم سے تمہاری منرورت دریافت کرے گا تو تم اس سے مرف بیکہنا کہ ، مجھے عبدالقاور جیلانی نے تہارے پاس بھیجا ہے اس کے بعدتم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دیا ابوسعیدعبدالله بن احمد کہتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد کرخ کے ویرانہ میں جا کرمقام ندکورہ پر حصار مینے کر بیٹے گیا وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا بیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتار ہا مرمیرے پاس یامیرے حصار کے پاس کوئی نہیں آسکتا تھا، آخرا کی لشکر کے ساتھ ان کے بادشاہ کا گزر ہواان کا بادشاہ کھوڑے پرسوار تھا اور میرے حصبار کے سامنے آ کرتھیر عمیا اور مجھ سے یو چینے لگا کہ مہیں کیا ضرورت در پیش ہے؟ میں نے کہا: کد حضرت سی عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیہ نے مجھے آپ کے پاس معیجا ہے جب اس نے آپ کا نام سنا تو محوزے پرے از کرنیچ بیٹھ کیا اور ای طرح ہے اس کے ساتھ اس کا سب تفکر بھی بیٹھ کیا پراس نے جھے ہے کہا: کہ اچھا پر انہوں نے تم کوئس لئے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان كياس نے اينے تمام للكر سے دريافت كيا كدان كى دختر كوكون اٹھا لے كيا ہے؟ تو ان سب نے کہا: کرمعلوم ہیں کون لے حمیا ہے؟ اس کے بعد ایک جن لایا حمیا اور کہا حمیا کہ بیجین کے جنات میں ہے ہے دخر اس کے ساتھ تھی اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تھے کیا ہوا تھا جو تواسے قطب وقت کی رکابداری میں سے افغا کر لے کیا؟ اس نے کہا: کہ بیروختر جھے اچھا معلوم ہوئی تقی اس لئے میں اس کوافعا لے حمیا بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گرداز اڑوا ڈالی اورلڑ کی کومیرے حوالے کیااس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا: کہ آج کے سوامجھ آپ لوگوں کا حضرت مینخ عبدالقادر جیلانی کی تابعداری کرنامعلوم نه تعاتو وہ کہنے لگا: کہ۔ ا شك حصرت شيخ عبدالقادر جيلاني مم ميں سے تمام سركش لوكوں پر نظرر كھتے ہيں اس كئے و آپ کے خوف ہے بھاگ کر دور دراز مقامات میں جا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کسی کوقط ا 

#### ایک آسیب زده کی حکایت

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فض اصفہان کا رہنے والا آپ کی خدمت بی حاضر ہوا
ال نے آپ سے بیان کیا کہ بی اصفہان کا رہنے والا ہوں بیری زوجہ کو سیب ہوگیا ہے
اوراس کشرت سے اسے دورے آتے ہیں کہ بی نہایت پریشان ہوں۔ تمام عامل بھی عاجز آ
کے ہیں کس سے آرام نیس ہوا آپ نے فرمایا: یہ بیابانِ سراند یپ کا ایک سرکش جن ہے جس
کا نام خانس ہے اب کی وقعہ جب تمہاری زوجہ کو دورہ آئے تر اس کے کان میں کہنا کہ اے
خانس عبدالقاور جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تھے سے کہتے ہیں کہ تو سرکشی نہ کر آج سے پھراگر تو
مائس عبدالقاور جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تھے سے کہتے ہیں کہ تو سرکشی نہ کر آج سے پھراگر تو
آیا تو تو ہلاک کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ شخص اصفہان چلا گیا پھر جب دس برس کے بعد
واپس آیا تو وہی واقعہ اس سے دریا فت کیا گیا اس نے بیان کیا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا توا

امرین فن عملیات نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اللہ علیہ کی حیات میں علیہ ک حیات باسعادت میں جالیس برس تک بغداد میں کسی کوآسیب نہیں ہوا جب آپ وفات پا محصے تو بغداد میں آسیب پھرشروع ہو محے۔

بغداد پرے گذرتے ہوئے ایک صاحب حال کا فخر کرنا اور آپ کا اُس کا حال سلب کر کے واپس دے دینا

شخ عبداللہ محد بن ابی الغنائی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ شخ ابوالحن البیق حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لا ۔ یہ میں بھی اس وقت آپ ہی حوالت خانہ کی دہلیز پر ایک نو جوان کو چیت پڑا دیکھا بینو جوان شخ ابوالحن علی ابھتی ہے کہنے لگا: کہ حضرت آپ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہنچ تو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہنچ تو جوان اس کے کہنے ابوالحن علی ابھتی نے آپ سے کچھ کہا ہوآپ نے ان سے فرمایا: کہ میں بہنچ تو بدوں اس کے کہنے ابوالحن علی ابھتی نے آپ سے کچھ کہا ہوآپ نے ان سے فرمایا: کہ میں نے بہنو جوان آپ کو دیدیا شخ موصوف باہرآئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہرآیا آپ نے بینو جوان آپ کو دیدیا شخ موصوف باہرآئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہرآیا آپ نے بینو جوان آپ کو دیدیا شخ موصوف باہرآئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہرآیا آپ نے بینو جوان آپ کو دیدیا شخ موصوف باہرآئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہرآیا آپ نے بینو جوان آپ کو دیدیا شخ

باہر آکراس نو جوان کواس بات کی اطلاع دی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے تمہارے
بارے میں میری سفارش منظور کرلی بینو جوان اس بات کی اطلاع پائے تی دہلیز سے نکلا اور
ہوا میں اڑ کر چلا گیا پھر ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے تو ہم نے آپ سے دریافت کیا
کہ یہ کیا واقعہ تھا آپ نے فر مایا: بینو جوان ہوا میں اڑتا ہوا بغداد پر سے گزرا اور اس نے
اپنے جی میں کہا: کہ بغداد میں مجھ جیسا شخص کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کا حال
سلب کرلیا تھا اور اگر شیخ علی سفارش نہ کرتے تو میں اسے نہ جھوڑتا۔

آپ کے مسافر خانہ کی حیجت گرنا اور اُس کے گرنے سے پہلے آپ کا وہاں سے لوگوں کو ہٹانا

شیخ عبداللہ یہ میں بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز

آپ کے مسافر خانہ ہیں آپ کی زیارت کے لئے قریباً تمین سواشخاص جمع ہے اس وقت آپ

بعبلت وولت خانہ سے نظے اور چار پانچ وفعہ بلند آ واز سے سب سے کہا: ووژ کرمیرے پاس آ

جاؤ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب اس کے نیچ کوئی بھی ندر ہا تو اس کی حبیت گر پری اور لوگ نی گئے آپ نے فرمایا: کہ ہیں ابھی مکان میں تھا تو اس وقت جمعہ سے

کہا گیا کہ اس کی جہت گرنے والی ہے اس لئے جمعے خوف ہوا کہ کوئی وب نہ جائے اور میں نے اور میں کہا گیا کہ اس کی جہت گرنے والی ہے اس لئے جمعے خوف ہوا کہ کوئی وب نہ جائے اور میں نے تہمیں جلدی سے اس کے اس کی جہت گرنے والی ہے اس کئے جمعے خوف ہوا کہ کوئی وب نہ جائے اور میں نے تہمیں جلدی سے اسے یاس بلالیا۔ رضی اللہ عنہ

#### ایک فاصل کی حکایت

شیخ عبداللہ الجبالی عبدالعزیز بن تیم الشیبانی سے بیعبدالغنی بن عبدالواحد سے بیخودالوجمد الخشاب النوی سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ ابوجمد الخشاب النوی نے ان سے بیان کیا کہ میں عین عالم شاب ہیں علم نحو پڑھتا تھا اس وقت اکثر لوگوں سے بسا اوقات معزت شخص عبدالقادر جیلانی کے اوصاف جمیدہ سننے میں آتے اور کہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے وظافر ہاتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شائق تھا تحر جمید عدم فرصتی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں مان تھا غرضے عدم فرصتی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں مان تھا غرضیکہ میں ایک روزلوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس وعظ میں جمیا میں اس

marfat.com

وقت کہ جس جگہ جا کر جیٹا تھا آپ نے النفات کر کے فرمایا: کہتم ہمارے پاس رہوتو تمہیں سیبویۂ زمانہ بنا دیں گے چنانچے بیس نے ای وقت سے آپ کی خدمت بیس رہنا اختیار کیا اور تعویٰ کی مامل نہیں ہوا تھا اور مسائل تعویٰ کی مدت بیں جھے وہ کچھ حاصل ہوا جو کہ جھے اس عمر تبک مامل نہیں ہوا تھا اور مسائل فوید وعلوم عقیار وتقایہ جو کہ جھے اب تک کی سے بھی معلوم نیس ہوئے تنے انچی طرح سے یا و موسے اور اس سے پیشتر جو کچھ جھے کو یا دتھا وہ تمام میر سے ذہن سے نکل گیا۔ رمنی اللہ عنہ

### ايك بداخلاق بالغ لزك كي حكايت

نیز شیخ عبدالله البالی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحن علی بن طاعب القواس نے ان سے عیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ حعزت مین عبدالقادر جیلانی کی ، زیارت کے لئے میار نوگ اپنی ایک مہم کے لئے آپ سے دعا کرانے جارہ مے۔راہ میں ا اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ ہو مکئے۔ انہی میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی : تسبت مجھے معلوم تھا کہاس کے اخلاق اچھے نہ تھے وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بول و ایراز کے بعد استنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت آپ راستے ہی میں ال مے ان الوكول نے آپ سے اپنا مافی الضمير بيان كيا اور آپ سے اس كی نسبت دعاء كے خواستگار موے اس کے بعد آپ سے جماری ملاقات ہوئی ہم نے آپ کی وست بوی کی اور جاروں ا طرف كے لوگ بھى آپ كى دست بوى كے لئے آرہے تنے جب اس اڑ كے كى بارى آئى اور اس نے آپ کا دست مبارک پکڑنا جا ہاتو آپ نے اپنے ہاتھ کواپنی آستین میں د بالیا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا ہے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا پھر جب ہوش میں آیا تو ای وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہوگئ پھریدا تھا اور آپ کے دست مبارک پرتائب ہوا م محرآب نے اس سے مصافحہ کیا آپ کے دولت خانے تک بہی حال رہا پھر آپ اندر تشریف · کے محے اور ہم لوگ واپس آئے۔رضی اللہ عنہ

عصر البازراني رحمة الله عليه كوأس كے والد ما جد كى وصيت

قدوة العارفين شخ مطرالبازراني كے خلف الصدق ابوالخير كروم بيان كرتے ہيں كه

madat.com

جب میرے والد ماجد کی وفات کا وفت قریب ہوا تو میں نے آپ سے بوچھا: کہ مجھے بتلائے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے فرمایا: شیخ عبدالقادر کی مجھے خیال ہوا کہ معلوم نبیں آپ قصد ا کہدرہ ہیں یا غلب مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل سميا ہے اس لئے ايك ساعت كے بعد ميں نے دوبارہ آپ سے بوچھا: كد ميں آپ كے بعد س کی پیروی کروں آپ نے فرمایا: شخ عبدالقاور جیلانی کی پھر تیسری بارا یک ساعت کے بعد آپ ہے میں نے یو جھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں؟ تواس دفعہ بھی آپ نے فر مایا: عنقریب ایک زماندآئے گا کداس وقت صرف شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کی بی پیروی کی جائے گی غرضیکہ میں اینے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت ميں حاضر ہوا اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقاء بن بطورحمة الله علیه، شیخ ابوسعید قيلوى رحمة الله عليه اور يشخ على بن البيتي رحمة الله عليه وغيره اعيان مشاركخ بمى موجود يتصاس وقت میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ میں دیگر واعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدائے تعالی کے تھم پر ہوں اور روال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں مفتگو کرتا ہوں اس وقت آپ اپنا سراو پر اٹھاتے جاتے، تھے میں نے بھی سراٹھا کراو پر کو دیکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی مفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی ویں یہاں تک کہ آسان میری نظر سے جھپ گیا بیلوگ خود بھی نورانی تنے اور نورانی ہی مھوڑوں پر سوار تنے بیہ سب لوگ ائینے سر جھکائے خاموش تھے۔ کوئی ان میں آب دیدہ اور کوئی لرز رہا تھا مجھ کو بیہ حالت دیکھ کرعشی ہوگئی پھر جب ہوش <sup>آ</sup>یا تو میں دوڑ کرلوگوں کے درمیان سے لکا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ کیا آپ میری وجہ سے تعوزی در خاموش ہو سے اور فرمانے لکے کہتم کواپنے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ بی کافی نہ ہوئی میں خوف ز دہ ہو کر خاموش رہ گیارضی اللہ عنہ۔

فقہائے بغداد کا جمع ہوکرآ ہے کا امتحان لینے کی غرض ہے آ ہے گیاں آتا مفرح بن بہان بن برکات الشیانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شخ حضرت مفرح بن بہان بن برکات الشیانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّہ علیہ کی بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہاء میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّہ علیہ کی نام استحان لینے کی غرض ہے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات کی سے ایک سوفقہاء آپ کا استحان لینے کی غرض ہے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات کی استحال ا

قرار یائی کدان سے ہرایک مخص علوم وفنون میں سے ایک سنے مسئلہ پرسوال کرے غرضیکہ ریہ مّام فقهاءآپ کی مجلس وعظ میں تشریف لائے میں اس وفت آپ کی مجلس وعظ میں شریک تھا جب بدلوگ آ کر بیٹے مجھے تو آپ اپنا سر جمکا کر خاموش ہوئے اس وقت آپ کے منہ ہے کیک نورانی شعله لکلا جس کوکس نے ویکھا اور کسی نے نہیں ویکھا وہ شعلہ ان تمام فقہا ہے مینے پر سے گزر کیا جس کے سینے پر وہ شعلہ پہنچا کیا وہ نہایت جیران و پریشان سارہ کیا اس کے بعدوہ سب کے سب چلانے نگے اور اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور برہندس ہو مھے اور ننت پر چڑھ کرآپ کے قدموں پراہنے سر ڈال دیئے۔ مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا ایسا علوم ہوتا تھا کہ کویا بغداد ہل رہاہاس کے بعد آپ نے ایک ایک کواینے سینے سے لگانا مروع کیا جب سب کوآب اسے سے سے لگا سے سے توان می سے ایک ایک کی طرف فاطب ہو کر فرمایا: کہتمہارے سوال کا بہ جواب ہے کہ ای طرح سے آپ نے ہرایک کے وال كانام كراس كاجواب بيان فرما وياجب آب سب كے سوالوں كے جواب بيان فرما بھے اور مجلس ختم ہو گئ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا مًا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹے تو جس قدر ہماراعلم تھا وہ سب ہم ے سلب ہو گیا کو یا ہم نے بھی پہلے پڑھائی نہ تھا پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا ، ہماراو بی علم بدستورلوث آیا مجرآب نے ہم سے ہر نیک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ ه جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانتے تنے۔ (رمنی اللہ عنه)

#### ہت سے مخفیہ حالات کوآ پ کا ظاہر کرنا

خطیب ابو المجر حامد الحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر یلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی جائے نماز بچھا کر آپ کے نزدیک بیٹے یا آپ نے میری طرف دکھے کرفر مایا ہتم امراء وسلاطین کی بساط پر بیٹھو سے جب میں حران پیا آپ نے میری طرف دکھے کرفر مایا ہتم امراء وسلاطین کی بساط پر بیٹھو سے جب میں حران پیس آیا تو سلطان نورالدین الشہید نے مجھے کوا ہے پاس رکھتے پر مجبور کیا اور مجھے اپنا مصاحب کرتاظم اوقاف کردیا اس وقت مجھ کوآپ کا قول یاد آیا۔ رضی اللہ عنہ

#### rafat.com

#### آپ کی کرامات

ابوالحسن شیخ رکن الدین علی بن ابی ظاہر بن نجا بن غنائم الانعباری الفقیہ الحسنبی الواعظ نزيل مصربيان كرتے بيں كدايك دفعه كا ذكر ہے كه ميں اور ميرا ايك رفيق شفيق ہم دونوں ج كركے بغداد آئے اور اس وقت جارے ياس سوائے ايك قبضه كے اور بچھ نہ تھا اسے ہم نے فروخت کرکے جاول خریدے اور ایکا کر کھائے مگر اس قدر جاولوں سے نہ تو ہم سیر ہی ہوئے اور نہ ہی ہمیں کچھ لطف حامل ہوا بعدازاں ہم حضرت منتنے عبدالقاور جیلائی رحمة الله عليه كى مجلس ميس حاضر ہوئے آپ نے اپنا كلام قطع كركے فرمايا: حجاز سے چند فقرائے مساکین آئے ہیں ان کے پاس سوائے ایک بعنہ کے اور پچھے نہ تھا اس کو انہوں نے . فروخت كركے جاول لے كريكائے اور كھائے كراس سے نہ تو وہ سير ہوئے اور نہ بى اس مى ان کو پچے مزا آیا ہمیں بین کر بہت تعجب ہوا اس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا میں نے اسپے رفیق ہے آ ہتدہے یو چھا: کہ مہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا: کہ مجھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ جھے کوشہد کی اشتہا ہے آپ نے فور آ اپنے خادم ہے بید دونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کرکے فرمایا: کدان دونوں کے سامنے رکھ دو خادم نے کشک و راجی میرے سامنے اور شہدمیرے رفیق کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا: نہیں نہیں اے الث دولیعن شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراتی کی جگہ شہدر کھو میں اس وقت تھبرا کر چیخ اٹھا اور دوڑ کر آپ کے پاس گیا آپ نے فرمایا: "اھلا بواعظ الديار المعصريّه" (واعظممرمرم مرحبا مرحبا) من في عرض كيا حفرت آب كيا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق نہیں مجھ کو تو سورة فاتحہ پڑھنے کا مجی سلیقہ نہیں ہے آپ نے فر مایا: نبیں! نبیں! مجھ کوظم ہوا ہے کہ میں تم کواپیا کہوں۔

ابوالحن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تخصیلِ علم میں مشغول ہو گیا اور ایک علی سال میں جھے کو اس قدر روحانی فتو حات حاصل ہو ئیں جس قدر کہ کسی اور مخص کو ہیں سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں اس کے بعد میں بغداد میں وعظ کہتا رہا پھر میں نے آپ سے معر واپس جانے کی اجازت لی آپ نے جھے کو اجازت دی اور فرمایا کہ جب تم وشق پہنچو کے قو ایس جانے کی اجازت لی آپ نے جھے کو اجازت دی اور فرمایا کہ جب تم وشق پہنچو کے قو ایس جانے کی اجازت کی آپ کے آپا کے آپائے کی ایس جانے کی اجازت کی آپ کے آپائے کی ایس جانے کی جانے کی تھر جانے کی جا

وہاں تم کورکی کی فرق لے گی جومعر پر بقنہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگ تم ان سے کہنا کہ تم اس سال اپنے مقعد میں کامیاب بیں ہو سکتے اس لئے تم دالیں جاؤ پھر آئدہ دوسر سال میں سال اپنے مقعد میں کامیاب بوسکو کے چنا نچہ جب میں وشق میں پنچا تو جھ کورکی کی فوج کی قرح کی جورا کہنا نہ مانا ان کی بابت بھ سے فرمایا تھا وہ میں نے ان سے کہد دیا لیکن انہوں نے میرا کہنا نہ مانا بعد از ال جب معرض پہنچا تو دہاں جا کر دیکھا کہ ظیفہ معران سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہودہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکتے اس کے باکر ویکھا کہ ظیفہ معران سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا بلکہ تہاری ہی وقع ہوگی بالآخر ترکی فوج نے معر پر حملہ کیا اور محکست کھا کر دائیں ہوئی ظیفہ معران میں دائی ہوئی خلیفہ کی معرف میں ہوگئا ور از دار بنا لیا دوسر سے سال ترکی پاہ معمونے میری بڑت کی اور انہوں نے بھی میری عزت کی خوض کے اور انہوں نے بھی میری عزت کی خوض کو دونوں دولتوں کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ دینار خوض کا مرف ایک بات سے جھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ دینار معاصل ہوئے۔ دشی اللہ عند

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالحن شخ زین الدین فدکور زمانۂ سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ مہ بتے ، ابتداء میں ان کوتغیر کی صرف ایک ہی کتاب یا دہمی محر وہ مقبول خاص و عام ہو کر معرض بہت شہرت حاصل کر بچے تھے۔ بعدازاں میہ اکا برمحد ثین ہے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے اصل میں ان کی پیدائش دمش تھی لیکن مصر میں آ کر بود و باش اختیار کر کی تھی اور ماہِ رمضان المبارک 599 جمری میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔

مکان کی حجبت سے ایک سانپ کا آپ کے سامنے گرنا اس وفت آپ کا استقلال اور آپ سے اس کاہم کلام ہونا

احمد بن صالح الجملى بيان كرتے بيں كه بس ايك وقت (بغداد كے) مدرسہ نظاميہ بن آپ كے ساتھ موجود تھا اس وقت بہت ہے علماء وفقراء آپ كی خدمت بن حاضر تھے اور آپ اس وقت قضاء وقدر كی بابت کچھ بيان فرما رہے تھے كہ اس اثناء بن ايك بہت بڑا سانپ آپ كے سائے جہت ہے گرا تمام لوگ ڈركے مارے اٹھ كر بھاگ مجے مگر آپ نے سانپ آپ كے سائے جہت ہے گرا تمام لوگ ڈركے مارے اٹھ كر بھاگ مجے مگر آپ نے باستقلال جبئن تک مذكى اور ای طرح اپنی جگہ ہے جہتے ہوئے تقریر فرماتے رہے۔ يہ سانپ باستقلال جبئن تک مذكى اور ای طرح اپنی جگہ ہے جہتے ہوئے آتے ہی فرماتے رہے۔ يہ سانپ

آپ کے گیڑوں میں تھی کرآپ کے تمام جم پر پھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس اس کرز مین پر کھڑا ہو گیا اور آپ ہے پھر باتیں کرکے چاا گیا گراس کی باتوں کو کسی نے کہ سے جو باتیں کر کے چاا گیا گراس کی باتوں کو کسی نے کہ سے جو بہتور آکر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ ہے پوچھنے لگے کہ اس نے آپ سے کیا کیا باتیں کیس آپ نے فرمایا: اس نے جھ سے کہا کہ میں نے اس نے بہت سے اولیا واللہ کو آز مایا گر آپ جیسا کسی کونیس پایا اس کے جواب میں میں نے اس نے بہت سے اولیا واللہ کو آز مایا گر آپ جیسا کسی کونیس پایا اس کے جواب میں میں نے اس سے کہا کہ میں تضاء قدر میں گفتگو کر رہا تھا اس لئے تو میر سے اوپر گرا کہ تو ایک زمین کا گیڑا ہے تضاء وقدر ہی تھے کو متحرک کرتی ہے تو نے چاہا کہ میرا قول وقعل دونوں برابر ہوجا کیں۔ اس سے تھا وقدر ہی تھے کو متحرک کرتی ہے تو نے چاہا کہ میرا قول وقعل دونوں برابر ہوجا کیں۔ اس سے اللہ عنہ

#### ایک دفعہ جامع منصوری میں ایک جن کا از دھابن کر آپ کے سامنے آنا

آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار شخ عبدالقادر سے سنا آپ نے بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ جامع متصوری میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اشائے نماز میں میں نے بوریئے پر سے کسی چیز کے آنے کی آواز تی بعدازاں ایک اڑوھا میر سے تجد سے کی جگہ منہ بھاڑ کر بیٹھ گیا جب میں تجدہ کرنے لگا تو میں نے اسے الگ کرکے تجدہ کیا بھر جب میں تعدہ میں بیٹھا تو بیری را نوں پر سے ہو کرمیری گردن پر چڑھ گیا اس کے بعد جب میں سلام بھیر کر نماز سے فارغ ہوا تو پھر وہ جھ کو نظر نہیں آیا بھر دو مری صبح کو جامعہ موصوف کے ایک ویران حصہ میں پہنچ گیا تو یہاں جھے کو ایک شخص آتھیں بھاڑ ہوا کہ بیجن ہوا کہ بیجن ہوا کہ بیجن ہے اس نے بچھ سے بیان کیا کہ گل آپ کے پاس اثنائے نماز میں میں بی آیا تھا ای طرح سے میں نے اکثر اولیاء اللہ کو آن مایا گر آپ کی طرح کو گئ خابر میں اور کسی کے باطن میں اضطراب پیدا کوئی خابر و باطن دونوں میں خابت قدم دے ہیں پھر اس نے میر سے ہاتھ پر تو ہی کا درخواست کی تو میں نے اسے تو ہر کرائی۔ (رضی اللہ عند)

#### آب کی دعاہے مریضوں کا شفایاب ہونا

شیخ خصر الحسینی الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله

marfat.com

علیہ کی خدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہائی اثناء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق عادات دیکھے۔ مجلد ان کے ایک بدواقعہ ہے کہ جس بھار کے علاج سے اطباء عاجز آ جاتے ہے۔ وہ مریض آپ کے پاس آ کر شغایاب ہو جاتا آپ اس کے لئے دعاء صحت عطا فرماتے اور اس کے جم پر اپنا دست مبارک رکھتے ، خدائے تعالی ای وقت اسے صحت عطا فرماتا۔ رضی اللہ عنہ

#### مريضِ استنقاء

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ استنجد باللہ کے عزیزوں میں سے ایک مریض استقاء آپ کے پاس لایا گیا اس کا پیٹ مرض استقاء کی وجہ سے بہت ہی بڑھ گیا تھا آپ نے اس کے اس کے پاس لایا گیا اس کا پیٹ مرض استقاء کی وجہ سے بہت ہی بڑھ گیا تھا آپ نے اس کے اور اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا پیٹ بالکل جھوٹا ہو گیا گویا کہ وہ بیاری ہی نہیں ہوا تھا۔ رضی اللہ عنہ

#### مريضِ بخار

ایک دفعہ ابوالمعالی احمہ البغد ادی الحسنیلی آپ کی خدمت واقدی میں حاضر ہوئے انہوں نے آن کر بیان کیا کہ میر فرزند محمد کوسوا سال سے بخار آرہا ہے اور کسی طرح سے منہیں اثر تا آپ نے فرمایا: کہتم اس کے کان میں جا کر کہددو کہ اے بخار! میر لا کے سے دور ہوکر (قربہ) حلہ میں چلا جا پھر ہم نے کئی سالوں کے بعدان سے ان کے فرزند کا حال دور ہوکر (قربہ) حلہ میں چلا جا پھر ہم نے کئی سالوں کے بعدان سے ان کے فرزند کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح سے آپ نے جھے کوفر مایا تھا وہی میں نے اس کے کان میں کہ دیا۔ بعداز ال اسے بخار نہیں ہوا اور انہوں نے رہی بیان کیا کہ جب میں بغداد جا تا ہوں تو وہاں سے رینجر ضرور سنتا ہوں کہ اللی حلہ اکثر بخار میں جتلا رہتے ہیں۔

#### آپ کی وعاہے کبوتری کا انٹرے دینا اور قمری کا بولنے لگنا

خطرائی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ ابوائس علی الاز جی بیمار ہو محصے تو آپ ان کی عیادت کے لئے تشریف لیے گئے تو وہاں آپ نے ایک کبوتری اور قمری کو ویکھا کبوتری کی عیادت کے لئے تشریف لیے گئے تو وہاں آپ نے ایک کبوتری اور قمری کی نبست آپ ہے باہت آپ سے بیان کمیا گیا کہ ورضہ جھا اوسے اعثر ہے ہیں ویتی اور قمری کی نبست آپ ہے باہت آپ سے بیان کمیا گیا گئے ہے گئے گئے ہے گئے

یہ بیان کیا گیا کہ آئی بی مرت سے یہ بولتی نہیں ہے آپ نے کیوری کے زوریک کھڑے ہو

کر فر مایا: کہ تو اپنے مال سے فائدہ پہنچا اور قمری کے پاس کھڑے ہو کر فر مایا: کہ اپنے خالق کی

تنہیج کر۔ خصر الحسین کہتے ہیں کہ ای وقت کبوری انڈے ویے گئی اور بیجے نکا لے اور اس کی

نسل بڑھی اور قمری ہو لئے لگ گئے حتی کہ بغداد میں اس کی شہرت ہوگئی اور لوگ قمری کی باتمی

سننے کے لئے آئے گئے۔

وہاں پر تہارے ہاں اولاد ہوگی اور پہلی دفعہ لائے ہو ہے جہ سے فرمایا: کہ خعزاتم موسل چلے جاؤ وہاں پر تہارے ہاں اولاد ہوگی اور پہلی دفعہ لاکا پیدا ہوگا جس کا نام محمہ ہے جہ ہاں کی عمر سات برس کی ہوگی تو اس کو بغداد کا ایک نابیا جس کا نام علی ہے اے عرصہ چھ ماہ میں قرآن مجید زبانی یاد کراوے گا اور تم خود 94 سال چھ ماہ اور سات دن کی عمریا کر شہرار بل میں انتقال کرو گے اور تہاری قوت شنوائی و بینائی اور توئی اس وقت تک صحیح و تندرست رہیں گے چنانچہ ان کے فرزند ابوعبداللہ محمہ نے بیان کیا کہ میرے والد ماجد شہر موسل میں آ کررہے۔ وہاں غرہ ماہ صفر 561 ہجری میں بیدا ہوا جب میں سات برس کا ہوا تو میرے والد ماجد نے میرے والد برزگوار نے ان کا نام اور وطن دریا ہے تا کہ میرے والد ہاجہ کے ایک جید حافظ کو مقرر فرمایا میرے والد برزگوار نے ان کا نام اور وطن دریا ہے تا کہ ایک جید حافظ کو مقرر فرمایا میں ہے اور بغداد کا رہنے والا ہوں اس کے بعد میرے والد ماجد نے ان ان سے حضرت شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کا ان واقعات کے متعلق پہلے تی سے فرویا بیان کیا بھر جب 9 ویں صفر 625 ہجری کو شہر اربل میں میرے والد ماجد نے انقال کیا تو اس وقت ان کی عمر پوری 94 سال چھ ماہ اور سات یوم تھی اور ان کے تمام حواس وقوئ اس وقت بالکل ٹھیک تھے۔ (رضی اللہ تو اللہ عین)۔

#### آپ کے ایک مرید کا قول

اقرار کیا تو آب اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمانے ملے کہ پھر آئندہ تم کو ایسا نہیں کہ ا جاہیے۔

ال کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آیا یہ فض اپنے قول میں حق بجانب ہے یا نہیں؟
آپ نے فرمایا: حق بجانب ہے گراس کا حق بجانب ہوتا ابھی اس پرملتیس ہے کونکہ اس نے اپنی بھیرت کی شعاعیں اس کے ورشہود سے نے اپنی بھیرت سے اس کا مشاہرہ کیا ہے اور اس کی بھیرت کی شعاعیں اس کے ورشہود سے متعمل ہیں اس سے اسے کمان ہوا کہ اس نے اپنی بھیرت کود یکھا گراسے اس کی خرنہیں ۔ اللہ بھارت سے ، طالانکہ اس کی جرنہیں ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "مَسَرَ بَحَ اللّٰہِ مَا يَعْدَ اللّٰ فرما تا ہے: "مَسَرَ بَحَ اللّٰهِ مِنْ يَلْتَقِيّانِ بَيْنَا مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

نیز میدکداللہ تعالی جب جاہتا ہے! پے بندوں کے دلوں پر انوارِ جلال و جمال اتارتا ہے تو انوارِ جلال و جمال سے ان کے دل وہ شے حاصل کرتے ہیں جو کہ صورتوں کوصورتی حاصل ہوا کرتی ہیں مگر درحقیقت یہاں پرصورتی نہیں ہوتیں پھر انوارِ جلال و جمال کے بعد دوائے کبریائے اللی ہے جو کسی طرح سے جاک نہیں ہوسکتی اس وقت آپ کی خدمت میں بہت سے علاء و مشائخ حاضر ہے سب کے سب آپ کی اس فصیح تقریر سے نہائے تک خلوظ ہوسے اور ساتھ بی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ نے کس خوبی سے اپنے مرید کا حال ہوں نہایا مرحوب بھی ہو گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا مرحوب بھی ہو گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا مرحوب بھی ہو گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

ایک چوہے کا حجت پرسے کی دفعہ آپ کے اوپر مٹی گرانا اور آپ کے فرمانے سے اس کا گر کر مرجانا

گرار ہا ہے آپ نے اس سے فرمایا: کہ تو اپنا سراڑا دے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ فورا اس چوہے
کا سرایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا پڑا اس کے بعد آپ اپنا لکمنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ
ہوئے میں نے عرض کیا حضرت! آپ اس وقت کیوں اس قدر آبدیدہ ہوئے ہیں؟ آپ
نے فرمایا: میں ڈرتا ہوں کہ مبادا کسی مسلمان سے جھے کو ایڈ اپنچے تو اس کا بھی بھی حال ہوجو
اس چوہے کا ہوا ہے۔

شیخ عمر بن مسعود کابیان ہے کہ ایک روز آپ وضوکر رہے تھے کہ ای اثنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی میہ چڑیا ای وقت گر کر مرگئ جب آپ وضوکر بھے تو آپ نے کپڑے کا اتنا حصہ دھویا اور اتار کر مجھے کو دیا کہ اسے بچ کراس کی قیمت خیرات کر دوییاس کا بدلہ ہے۔ آپیا فیمتی لباس پہنزا اور باطن میں ابوالفضل احمد کا اِس پرمعترض ہونا

ابوالفصل احمد بن القاسم بن عبدان القرشي البغدادي المز از بيان كرتے بي كه آب قیمتی لباس زیب بن کیا کرتے تھے ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو ایک كيرًا دو، جو في كز ايك دينار قيمت كابهواس سے كم قيمت كاند بهواور ندزياده قيمت كاغرضيك میں نے وہ کپڑااسے دے دیا اور پوچھا کہ بیس کے لئے ہے؟ آپ کے خادم نے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر کے لئے میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ نے امراء وسلاطین کا کوئی لہاں نہیں چھوڑا میرے دل میں ابھی بیہ بات نہیں گزری تھی کہ میرے پاؤں میں ایک میخ آ تھی جس سے میں مرنے کے قریب ہو تمیالوگوں نے میرے پاؤن سے اس مینے کے تکالنے کی بہت کوشش کی محرکسی ہے وہ میخ باہر نہ نکل سکی میں نے کہا: مجھ کو آپ کی خدمت میں لے چلو چنا نچەلوگوں نے مجھ كولے جاكرآپ كے سامنے ڈال ديا آپ نے فرمايا: ابوالفعنل! تم نے ا ہے باطن میں مجھ سے کیوں تعرض کیا؟ خدا کی قتم میں نے یہ اباس نبیں پہنا مگر تاوفتیکہ مجھ ے اس کی نبعت کہا ممیا کہتم ایس قیص پہنو کہ جو فی گز ایک دینار قبت کی ہو، ابوالفعنل سے مردوں کا کفن ہے اور مردوں کا کفن خوشنما ہوا کرتا ہے یہ میں نے ایک ہزار موت کے بعد پہنا ہے پھر آپ نے میر ہے ہیر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ای وقت در د جاتا رہااور میں اٹھ كر بخو بي دوڑنے لگا اور بجز اپنے پير كے ميں نے اور كہيں اس منے كونبيں ديكھا ندمعلوم وہ mariat.com

کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی تی ؟ پھر آپ نے فرمایا: جس کسی کوبھی بھے پراعتراض ہوگا اس کا وہ اعتراض ای کی صورت میں بن جائے گا۔ رضی اللہ عنہ

خواب میں آئے خادم کا سر عورتوں ہے جمبستر ہونا اور آپکا اُس کی وجہ بتلانا

ابن السین نے بیان کیا ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ اس شب کو خواب میں آپ
کے خادم نے سر محودتوں سے جماع کیا جن سے بعض کو یہ جائے تھے اور بعض کو نہیں جب یہ
صح کو اشھے تو بہت جیران ہوئے اور آپ کی خدمت میں اپئی حالت بیان کرنے گئے آپ
نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا: کہ محبراؤ مت میں نے شب کو لوح محفوظ میں دیکھا کہ تم سر عورتوں سے مرتکب زنا ہو گے اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں تمہارے لئے وورتوں سے مرتکب زنا ہو گے اس لئے میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے چنانچے وہ بیداری سے خواب

### آب سے توسل کرنے کا بیان

شخ علی الخباز کا بیان ہے کہ شخ ابوالقاسم عمر نے جھے ہیان کیا کہ میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا آپ نے فرمایا: کہ جوکوئی اپنی مصیبت میں مجھ سے مدد چاہے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا اور جوکوئی میر نے توسل سے خدائے تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی چاہے گا تو خدائے تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر ہے گا یا خدائے تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر ہے گا یا جوکوئی دور کھت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل ہواللہ احد پڑھے اور سلام پھیر نے کے بعد گیارہ مرتبہ درود دشریف پڑھے اور مجھ پر بھی سلام ہوگئی۔ اور اس وقت اپنی حاجت کا نام بھی لے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگ۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ دس پانچ قدم جانب مشرق برے مزار کی طرف چل کر میرانام لے بعض نے بیان کیا ہے کہ دس پانچ قدم جانب مشرق بیرے مزار کی طرف چل کر میرانام لے اورا پی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کو بھی پڑھے۔ اورا پی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کو بھی پڑھے۔ اورا پی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کو بھی پڑھے۔ اورا پی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کو بھی پڑھے۔

آيُسَدُرِ كُسِنِسَى ضَيْمٌ وَآنُسَتَ ذَخِيْرَتِنَى وَأُظُلِمُ فِسَى اللَّذُنْيَا وَآنُسَتَ نَصِيْرِى وَأُظُلِمُ فِسَى اللَّذُنْيَا وَآنُسَتَ نَصِيْرِي

کیا بھے کو پھے تنگ وی کئے گئے گئی ہے جبکہ آپ میرا ذخیرہ بیں اور کیا دنیا میں جھے پر ظلم ہو شکتا ہے جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔
وَعَارٌ عَلَی حَامِی الْمَحَمٰی وَهُوَ مُنْجِدِیْ

اِذَا صَلَ لِحِی الْبَیْدِاءِ عِنْ اللّٰهِ مِیْدِیْ کَا اللّٰهِ مِیْدِیْ کَا اللّٰهِ مِیْدِیْ کَا اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مِیْدِیْ وَ مَا مُوں کی بات ہے کہ بیابان میں میرے اونٹ کی ری کم جائے۔

#### ہر ماہ میں خلیفہ وقت کی طرف سے آب کے واسطے خلعت آنا

شخ عبداللہ البالی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شخ ، شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس اگر کوئی زرِنفتر لیکر آتا تو آپ اے اپنے ہاتھ بین نہیں لیتے تھے بلکہ آپ اے فرمات
دیتے تھے کہ تم پچھ لائے ہوتو مصلے کے بنچ رکھ دو پھر بعداز ال آپ اپنے خادم سے فرمات
کہ بیز زِنفقہ لے جاکر باور چی اور سبزی فروش کو دید و ہر مہینے آپ کے واسطے خلیفہ کی طرف
سے خلعت آیا کرتا تھا بی خلعت آپ ابوالفتح الطحان کو دلوا دیا کرتے تھے آپ ان کے ہال
سے فقراء اور مہمانوں کے واسطے آٹا قرض لیا کرتے تھے خود آپ نے اس خلعت کو بھی نہیں

خطر الحسيني بيان كرتے ہيں كہ ميں جعد كے دن آپ كے ہمراہ جامع مسجد كيا ہوا تھا يہاں پراك تاجر نے آكرآپ كى خدمت ميں عرض كيا كہ مير ك پاس علاوہ زكؤة كے پچھ يہاں پراك تاجر نے آكرآپ كى خدمت ميں عرض كيا كہ مير ك پاس علاوہ زكؤة كے پچھ مال ہے جس كو ميں فقيروں اور مسكينوں كو دينا چاہتا ہوں ليكن جھے كواس وقت تك كوئى اس كا مستحق نہيں ملا لہٰذا آپ جس كوفر ما كيں اس كو بير مال ديديا جائے يا خود آپ ليكر جسے چاہيں ديديں آپ نے فر مايا: تم بير مال مستحقين وغير مستحقين وونوں كوديدو۔

دل بدست آور که ح<u>ج اکبراست</u>

آیک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شکت دل فقیر کو دیکھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہار اکیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں دجلہ کے دوسرے کنارے جانا جا ہتا ہوں اس

marfat.com

لئے میں طاح کے پاس کیا تھا کہ جھے کوئٹنی پرسوار کرا کے عبور کرا دے گراس نے اٹکار کردیا
اس لئے وہ نقیر نگ وی کے سبب شکت دل ہور ہا تھا ای اثناء میں ایک شخص 30 دینار آپ
کے پاس نذرانہ میں لایا آپ نے بیہ 30 دینار اس خریب کو دیکر فر مایا: کہ جاؤ، بیہ 30 دینار اس خریب کو دیکر فر مایا: کہ جاؤ، بیہ 30 دینار اس طاح کو جا کروے دواور کہدو کہ آئندہ پھروہ کسی غریب کو واپس نہ کرے نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا تھیں اتار کروے دیا اور پھر میں دینار میں آپ نے بیتیں اس سے خرید لیا۔

عبدالهمدبن مام كا آب سے انحراف كرنے كے بعد آ كى خدمت اختياركرنا

ابواليسرعبدالرحيم بيان كرتے بيل أيعبدالعمد بن جمام جوايك ثقة اور ذى ثروت مخض گزرے ہیں۔ معزت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت انحراف رکھتے تھے مرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے عجیب وغریب خوارق عادات بیان کرتے ہتے مگر بعد مى انبول نے آپ كى خدمت نهايت اجتمام سے اختياركى اس سے لوكوں كونهايت تعجب ہوا جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا كه من ابتداء من جوآب سے انحراف ركمتا تھا، ميرا آب سے بيانحراف محض ميري بيفيبي کی وجہ تھا۔ایک وقت کا ذکر ہے کہ جمعہ کے روز مجھے آپ کے مدرسہ کے قریب ہے گزرنے كااتفاق ہوامس اس وقت پیشاب یا خانہ بھی جانا جا ہتا تھا تحرنماز عنقریب ہونے والی تحی اس کئے مجھ کوخیال ہوا کہ میں جلدی ہے پہلے نماز پڑھ لوں پھر پیٹاب یا خانہ جاؤں گا میں مجد میں تمیا اور منبر کے پاس جکہ خالی تھی میں وہاں بیٹھ گیا مجھے بیمعلوم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ بی پڑھائیں کے غرض لوگ بکثرت آھے میں اپی جگہ بیٹھا رہا۔ کو اس وفت مجھ کو حاجت زیادہ معلوم ہوئی اس لئے میں رفع حاجت کے لئے اٹھنا بھی جا بتا تھائیکن لوگوں کی کثریت آمد کی وجہ سے میں اٹھ ندسکا اس کے بعد جھے کو حاجت بَشِد ت معلوم ہوئی جے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا اتنے ہی میں آپ منبر پر چڑھے جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو كرآپ كالبغض ميرے دل ميں زيادہ ہو گيا مجھے اس وقت نہايت پريشاني ہوئي كه ميں كيا كرول - علاوہ بري حاجت كے بُشِدَت ہونے كى وجہ سے قريب تھا كہ ميرے كيڑے ما پاک ہوجائے اس کئے میں نہاہ مغموم ہور اتھا گھار میں اپیشاب پاخانہ نکل کیا اور نکلنے

کے قریب تھا بی تو نوگوں کوضرور بد بومعلوم ہوگی اور میرے لئے ذلت ورسوائی کا باعث ہوگا اس مصیبت ہے بس میں لتمہ اجل ہورہا تھا کہ اتنے میں آپ نے منبر پر ہے دو تمن میرصیال از کراپی آستین مبارک میرے سر پر مھی جس سے مجھے ایسامعلوم ہوا کہ میں ایک باغیجہ میں ہوں جہال یانی بہدر ہاہے میں نے یہاں استنجا وغیرہ کیا اور وضو کی دور کعت نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے اپنی آسٹین اٹھالی تو میں وہیں اپنی جگہ منبر کے بیاس جیٹا ہوا تھا اس سے مجھے نہایت تعجب ہوا بعدازاں میں نے اپنے ہاتھوں اور یاؤں کو دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کیڑوں میں موجود تھی مجھےاس سے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی غرضیکہ جب نماز ہو چکی اور میں واپس ہونے لگا تو مجھے اپنا رو مال دی جس میں میری تنجیاں بندھی ہوئی : تحصین ہیں ملاجس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے وہاں بہت ڈھونڈ انگر پچھ پیند نہ چلا میں محمر چلا آیا اوراینے صندوق کو تفل سازے معلوالیا میں اس وقت این کسی مہم کی وجہ سے عراق مجم کا تصدكرر بانفا چنانجه مين اى روزكى مبح كوروانه بحى هو كميا جب هم دومنزليس طے كر كے تيسرى منزل پر جارے تضانواس راہ میں ایک مقام ملاجہاں ایک باغیجہ بھی لگا ہوا تھا اور یانی بہدر ہا تھا میرے رفقاء نے مجھ سے کہا: کہ ہمیں آھے یانی ملتا نظر نہیں آتا اس لئے ہم بہی اتر کر نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ بھی کھالیں۔غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا كه جيے ميں اس جعد كے روز و كھے چكا تھا ميں نے وضوكيا اور نماز يزھنے كے تصدے آگے بر صابی تھا کہ وہی اپنا دستی رومال مع سخیوں کے بڑامل ممیا مجھے نہایت ہی حیرت ہوئی آخر میں اپناسغر بورا کرکے واپس ہوا تو واپسی ہے میرااصلی مقعمد بیرتھا کہ بغداد پہنچتے ہی آپ کی خدمت اختیار کروں میں اس واقعہ کو کس سے بیان نہیں کرتا ہوں کہ کہیں سامعین کواس میں شک گزرے اور وہ مجھے جھوٹا سمجھیں میں نے کہا: کہ بیں آپ نے جو پچھودیکھا ہے وہ سب بیان سیجئے آپ کی نسبت کسی کوابیا خیال نہیں ہوسکتا اس کے بعد انہوں نے کہا: کہ بس مجھ کو اب اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت سے ثقہ لوگوں نے اس قتم کے واقعات بکثرت بیان کئے ہیں میں نے کہا: کداللہ تعالی نے آپ براپنا براضل وکرم كيا تويك كك كديس ب شك فدائ تعالى كابرا شكركرتا بول كداس في محصاس حال marfat.com

من المارادالحدد لله حدد كثيرًا.

### آپ کا ایک مرغی کی بڑیاں جمع کرکے بافنہ تعالیٰ اُس کا زندہ کرنا

اولياء الله كى حيات وممات مين ان كتصرفات ليرانعقاد اجماع

جمہورعلاء وفقراء کا اس بات پراتفاق ہے اور کتب قدیم اس سے بحری ہوئی ہیں کہ جو
اولیاء اللہ کہ صاحب تھرف تام ہوتے ہیں جن کو خدائے تعالی منتخب کر کے ا پنے بندگانِ
خاص میں داخل وشائل فرما تا ہے جس طرح سے کہ ان سے تصرفات وخوارتی عادات زندگی
میں صاور ہوتے ہیں ای طرح ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبور پرظہور میں آئے ہیں۔
منجملہ ان کے سیدنا و مولانا قد و تنا الی اللہ تعالی حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ
منجملہ ان کے سیدنا و مولانا قد و تنا الی اللہ تعالی عنه و ادرضاه من بستمد لی حباته
ا قال حدجة الاسلام اصام صحد عنوالی د صبی الله تعالی عنه و ادرضاه من بستمد لی حباته
یہ ستمد بعد معاته (یعنی جس سے بحالت حیات مدد لی جا سے بعد ممات ہی مدد طلب کی جا سی ستمد بعد معاته (یعنی جس سے بحالت حیات مدلی جا سے اس سے بعد ممات ہی مدد طلب کی جا سی سید بعد معاته (یعنی جس سے بحالت دیات مدد لی جا سی سید میں اندان ورحیات یا جشتر۔

ہو کی اد مثال می مؤت کرتی وضح عبد القادر جیلائی رضی اللہ عند

marfaticon

مندرجہ بالامشائخ کے مناقب وفضائل بالنفعیل جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر بچے ہیں عنقریب آمے ندکور ہوں مے۔

#### شیطان تعین کی دھوکہ دہی

### آپ كا اظهار ما في الضمير

· شخ بدیع الدین خلط بن عیاش الشاری الشافعی بیان کرتے ہیں کہ شافعی زمانہ ابوعمر و عثان السعدى نے كتاب مند الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه تلاش كرنے كے لئے مجھ كو بغداد بھیجا جب میں بغداد گیا تو میں نے وہاں ویکھا کہ ہرخاص وعام کی زبان پرحضرت شخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه كانام فدكور باس كے محد خیال مواكدا كرفی الحقیقت آب ایسے بی بیں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ میرے مانی الضمیر کوضرور پہیان لیس کے م اس وقت عادت امور کا خیال کرکے آپ کی خدمت میں گیا۔ وہ بیر کہ میں سنے خیال کیا كد جب من آپ كى خدمت من پېنچوں كا اور آپ كوسلام كروں كا تو آپ مير بسام كا جواب ندویں مے بلکہ میری طرف سے منہ پھیرلیں مے اور اینے خاوم سے فر ماکیں مے کہ جاؤ ایک مکزا مجور کا جو کہ ان کی پیٹانی کے داغ کے برابر ہو ایک سبز (ترکاری کا مکزا) جو وزن میں دو دانگ کے برابر ہواور اس ہے کم یا زیادہ ندہو لے آؤ پھر جب بیگڑے آپ کے پاس لائے جائیں مے تو اب آپ بدوں میرے کے میرے سر پرٹو بی رحمیں سے اس کے بعد آپ جمعے سلام کا جواب ویں مے۔ شخ بدیع الدین بیان کرتے ہیں کہ پھر فور أبي خيال كركي ميں آپ كى خدمت ميں كيا آپ اس ونت اپنے مدرسه كى محراب ميں تشريف ركھتے متے آپ نے میری طرف ایک نظرد یکھا جس سے مجھے معلوم ہو کمیا کہ آپ نے میرے مانی الضمير كودريافت كرليا غرمنيكه ميس نے آپ كوسلام كيا اور آپ نے سلام كا جواب نه ديا اور میری جانب سے منہ پھیر کراپنے خادم سے فرمایا: کہ ان کی پیٹانی کے داغ کے برابر ایک تحجور کا نکڑا اور دو دانگ کے برابر ایک سبز ترکاری کا فکڑا جو کہاں سے نہ تو کم ہواور نہ زیادہ کے آؤ۔خلاصہ مرام (مراد-مطلب-مقصد) میرکہ میں نے جو پچھے خیال کیا تھاوہ بجسنہ آپ نے پورا کر دکھایا اور اس میں سرمو ذرا بھی فرق نہ ہوا پھر جب آپ کا خادم وہ نکڑے لے کر آ میا تو آپ نے محجور کا مکڑا میری ثوبی میں رکھ دیا تو ایسا معلوم ہوا کہ میری ثوبی بعینہ اس کا قالب ہے اور ترکاری کا فکڑا آپ نے میرے سامنے رکھویا پھر آپ نے مجھے ٹو پی پہنا کر

سلام کا جواب دیا اور فرمایا کیوں تم نے بھی خیال کیا تھا؟ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت اختیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث بھی آپ بی کوستائی۔ (مؤلف بیان کرتے ہیں) کہ پھریہ آپ سے علم وضل حاصل کرکے معریں جاکر رہے اور مشاہیر علاء و صلحاء اور اکا برعلائے محدثین سے ہوئے اور انہوں نے بی اپنے تلاغم کو خرقہ قاور یہ پہنایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

شیخ جمال الدین ابن الجوزی کا آپ کی وسعت علم دیکیرکرقال سے حال کی طرف رجوع کرنا

حافظ ابوالعباس احمد بن احمد البذي بيان كرتے بيں كدايك وفت كا ذكر ہے كه ممل اور شيخ جمال الدين ابن الجوزى حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي مجلس مي حاضر ہوئے اس وفت آپ ترجمہ پڑھارہے تھے۔ قاری نے ایک آیت پڑھی اور آپ نے اس کے دجوہات بیان فرمانے شروع کئے میں نے پہلی وجہ پر چیخ جمال الدین موصوف سے پو جما كه آپ كويد وجه معلوم ہے تو انہوں نے كہا: ہاں! چرآپ نے ايك وجه بيان فرما كى ميں نے جیخ موصوف ہے ہو چھا: کہ بدوجہ آپ کومعلوم ہے انہوں نے کہا: ہاں! یہاں تک کرآپ نے اس آیت کریمہ کے متعلق ممیارہ وجوہات بیان فرما ئیں اور ہرایک وجہ پر میں بینخ موصوف ے پوچھتا کیا کہ آپ کو بدوجہ معلوم ہے تو شیخ موصوف ہرایک وجد کی نسبت کہتے مھے کہ ہال یہ وجہ مجھے معلوم ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور وجہ بیان کی جس کی نبعت بینخ موصوف ہے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا: کہ بدوجہ محصکوم علوم نہیں ای طرح آپ نے بوری جالیس وجو ہات بیان فر مائیس اور ہرایک وجہ کواس کے قائل کی طرف بھی منسوب کرتے مکئے اور اخیر تک ہروجہ پر بیخ موصوف نے کہا: کہ مجھے اس کاعلم نبیں آپ کی وسعت علم پرنہایت متعب ہوكر كہنے لكے كہم قال كوچيوڑ كرحال كى طرف رجوع كرتے ہيں لا إللة إلا الله مُعَدَّمَة رَّسُولُ اللَّهِ (مُلَّقَظُ) إن كابدكها تما كمجلس مِس أيك اضطراب بيدا بوكيا اور يَخْ موصوف نے اینے کیڑے میاڑ ڈالے۔

marfat.com

#### آپ کامشغلهٔ علمی

محمر بن حین الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضر بن شیخ عبدالقاور جیلائی کو اللہ تیرہ علوم میں تقریر فر مایا کرتے ہے آپ کے مدرسہ میں ایک ورس فروعات فرائی پر اور ایک اس کے خلافیات پر ہوا کرتا تھا ہر روز دن کو اول وآخر آپ تفییر وحدیث اور اصول وعلم نو وغیرہ کا درس دیتے ہے اور قرآن مجید (یعنی اس کا ترجمہ) آپ بعد ظهر پر مایا کرتے ہے۔

#### آپ کافتوی دینا

عرائمز اذبیان کرتے ہیں کہ عراق کے سوا دیگر بلاد ہے ہی آپ کے پاس فتو کی آیا فتو کی آپ کے پاس فتو کی آیا تو آپ کواس میں غور وفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھے جب آپ کے پاس کوئی فتو کی آیا تو آپ کواس میں غور وفکر کرنے کی ضرورت اس نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اسے پڑھ کرای وقت اس کے ذیل میں اس کا جواب تحریر فرما دیتے تھے اور حضرت امام شافعی ہو تھی وحضرت امام احمد بن صنبل ہو تھی دونوں کے فد جب پر آپ فتو کی دیا کرتے تھے آپ کے فتو ے علائے عراق پر بھی منبل ہو تھی دونوں کے فد جب پر آپ فتو کی دیا کرتے تھے آپ کے فتو ے علائے عراق پر بھی علی ہوتا جو کوئی بھی آپ کے پاس علوم دیدیہ میں سے کوئی سا بھی علم حاصل کرنے آتا تو وہ آپ کے علم میں آپ کا بھیٹ بوتا جو کوئی بھی آپ کا بھیٹ بھا وردومروں پر فاکق رہتا۔

#### ايك عجيب وغريب فنويل

آپ کے صاحبزادے شخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلادِم سے ایک فتوی آپ کے صاحبزادے شخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلادِم سے ایک فتوی آپ کے پاس آیا اس سے پیشتر ریفتوی علائے عراق پر پیش ہو چکا تھا محرکس نے بھی اس کا جواب شافی نددیا۔

ا یک فخض نے طلاق ثلاثہ کے ساتھ اس بات کی تتم کھائی کہ وہ ایک البی عبادت کرے گا کہ جس میں وہ بیعبادت کرتے وقت تمام لوگوں سے معقر وہوگا۔ بینو ۱ توجد و ۱.

جب آپ کے پاس یہ فتویٰ آیا تو آپ نے اسے پڑھ کرفورا لکھ دیا کہ میخص مکہ معظمہ جاکر خانہ کعبہ کو خالی کرائے اور سات دفعہ اس کا طواف کرکے اپنی تتم اتارے چانچہ یہ جواب ملتے ہی مستفتی ای روز مکہ معظمہ روانہ ہوگیا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

### محربن ابوالعباس كاايك مجمع مشائخين ميس آپ كوخواب ميس ديكهنا

محرین افی العباس الخضر الحینی الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد سے
سنا انہوں نے بیان کیا کہ 551ھ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مدرسہ میں میں نے خواب میں
دیکھا کہ مشارکن بحروبر جمع ہیں 'جن کے صدر آپ ہیں ان میں سے بعض کے سر پر صرف ممامہ
اور ممامہ پر ایک چا در اور بعض کے ممامہ پر دو چا دریں اور آپ کے ممامہ پر تمن چا دریں
دیکھیں میں اپنے خواب میں سوچتا رہا کہ آپ کے ممامہ پر تمن چا دریں کیسی ہیں؟ استے میں
میری آئے کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سر ہانے کھڑے فرارے ہیں کہ ایک شریعت
کی اور دوسری حقیقت کی اور تیسری بر رگی وعظمت کی۔

#### اولیائے وقت کا آپ سے تعہد

شیخ ابوالبرکات صحر بن مسحر بن مسافر بیان کرتے ہیں کداولیائے زمانہ ہیں ہے آپ
ہے ہرایک کا عہد تھا کہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں آپ کے بدوں (بغیرگاجازت کے مقام حضرت القدس میں ہم کلام ہونے کا مرتبہ حاصل تھا آپ
ان اولیائے کرام میں سے ہیں کہ جن کو حیات وممات دونوں میں تصرف تام حاصل ہوتا ہے
رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنابہ

شیخ علی بن الہیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور شیخ بقاء بن بطوء رحمة اللہ علیہ آپ کے ساتھ حضرت امام احمد بن عنبل رحمة اللہ علیہ کے مزار پر زیارت قبر کے لئے گئے اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ امام موصوف رحمة اللہ علیہ نے اپنی قبر سے نکل کرآپ کو این حقیقت وعلم حقیقت وعلم حال میں تمہارامحان این سے سے لگایا کہ شیخ عبدالقادر میں علم شریعت وعلم حقیقت وعلم حال میں تمہارامحان این کے سینے سے لگایا کہ شیخ عبدالقادر میں علم شریعت وعلم حقیقت وعلم حال میں تمہارامحان این کے سینے سے لگایا کہ شیخ عبدالقادر میں علم شریعت وعلم حقیقت وعلم حال میں تمہارامحان این کے سینے سے لگایا کہ شیخ عبدالقادر میں علم شریعت وعلم حقیقت وعلم حال میں تمہارامحان

اول\_

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ معروف کرفی رحمۃ الله علیہ کے مزار کی ذیارت کے لئے کیا آپ نے فرمایا: "اکسلام علیف یا حقیق مغورف عبر ناات بدر جنین" (لیمی ہم تم کیا آپ نے دو درجہ بردھ کئے ) تو شخ موصوف نے اپنی قبر میں سے جواب دیتے ہوئے فرمایا "وَعَلَیْکُمُ السّلامُ یَا سَیّدَ اَهْلِ زَمَانِهِ رَضِی اللّهُ تعَالَی عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ" آپ کی مجلس وعظ میں جنات کا آنا

ابونظر بن عمر البغد ادى بيان كرتے بيں كد بل في اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بيان كيا كد بيں في ايك وقعہ بدر بعير على جنات كو بلايا تو اس وقت ان كے حاضر ہونے بيں معمول سے زيادہ در بموئى جب وہ ميرے پاس آئے تو انہوں نے جھے سے كہا كہ جس وقت بم حضرت شيخ عبدالقادر جيلائى كى مجلس بيں ہوں اس وقت تم بم كونہ بلايا كرو بيس نے ان سے كہا كہ كيا آپ كى مجلس بيس مول اس وقت تم بم كونہ بلايا كرو بيس نے ان سے كہا كہ كيا آپ كى مجلس بيس تم لوگ بھى جايا كرتے ہوانہوں نے كہا: كرآپ كى مجلس بيس بنسبت انسانوں كے بم لوگ بكترت ہوتے ہيں۔

#### ایک بزرگ کا خواب

ان مشارکے میں میں نے ایک اور بزرگ کو دیکھا کہ جن کے ہمراہ بہت می خلقت ہے جو دوسرول برنضیلت رکھتی ہے میں نے ان کی نسبت ہو جھا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ تو مجھ ہے کہا عمیا کہ بید حضرت سی عبدالقاور جیلانی ہیں میں نے آگے بڑھ کرآپ ہے کہا کہ حضرت کل مشائخین میں میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کونبیں پایا اور نہ آپ کے اتباع ہے دوسروں کے اتباع کو بہتر دیکھاتو آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر سنائے۔ إِذَا كَسَانَ مَنَسَا سَيَّدٌ فِي عَشِيْرَ ةِ

عَلاَهَا وَإِنْ ضَاقَ الْمُحْنَاقُ حَمَاهًا

جس قبیلہ میں ہمارا سردارموجود ہوگا تو وہ سب پر غالب رے کا اور اگر ان پر کوئی بختی آئے گی تو وہ ان کی حمایت کرے گا۔

> وَمَسا اخْتَسوَتْ إِلَّا وَاَصْبَتَ شَيْخَهَسا وَلاَ اُفَتَسِخَسِرُ ثُ إِلَّا وَكُسِانَ فَتَسَاهَسَا

اوروہ آ زمائش میں بورائداترے گا تکر جب سے کہ بیاس کا سردار ہے اور ندوہ سنی بات بر فخر کر سکے گا مگر تب ہی کہ بیان میں موجود ہو۔

وَمَا صُرِبَتِ بِالْآبُرَ يُفِينُنِ جِبَامُنَا فَساَصْبَسِحَ مَساوَى الطَّلوقِيْنَ مِسوَحَا

اور جہال كہيں بھى خواہ ابرقان بى ميں جب بھارے خيے كاڑے تو اس طرف سے ہرگزرنے والے نے اپناراستہموڑار

جب میں پیدا ہواتو بیاشعار میری زبان پر تھے سے محمد الخیاط بھی اس وقت موجود تھے۔ شیخ علی بن اوریس موصوف نے آپ سے کہا کہ ای مضمون سے متعلق آپ کے اشعار اگر آب کو یاد ہوں تو سنائے تو آپ نے اس وفت مندرجہ ذیل اشعار سنائے۔

هَنِيناً ، لِصَاحِبى إنَّنِي قَائِدُ الرَّكِبِ آسِيْسُ بهم قَصْدًا إلى مَنْزِل المرجب میرے احباب کومبارک ہو کہ میں امیر لشکر ہوں میں انہی کے لئے جاتا ہوں

marfat.com

ایک وسیع میدان پی انہیں جااتاروں۔
و آگنین فی میڈ السک انہیں جا اتاروں۔
و آئن لِ السّم فی خصورة الفدس مِن دَبی و و آئن لِ السّم فی خصورة الفدس مِن دَبی و و مب کسب اپ کام پی معروف ہیں اوران کی رہائش مقام کی فکر مجھ کو ہے ہیں ان کو لے جا کر مقام حضرت القدی بی جااتاروں و لے السّم مُن اللّم مُن اللّم اللّم اللّم اللّم و اللّم مُن اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم و اللّم مُن اللّم مُن اللّم اللّ

#### آپ کے بعض اقوال

حافظ ابنِ نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شیخ عبداللہ البجائی نے مجھ کو خط لکھا انہی کے خط سے میں مندرجہ ذیل مضمون نقل کرتا ہوں۔

شیخ موصوف نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اشغال اور آخرت اجوال ہے بندہ انہی دونوں کے درمیان رہتا ہے بہاں تک کراس کا ٹھکانا جنت یا دوزخ میں قرار پاتا ہے۔" دَبَّنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ بِحَبِیْكَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ"

بِحَبِیْلِكَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ"

پہلے مسلمان کے دل پر حکمت کا ستارہ طلوع کرتا ہے کہ اس کے بعد ماہتا ب علم پھر آفاب معرفت طلوع کرتا ہے کہ اس کے بعد ماہتا ب علم کی روشی ہے وہ معرفت طلوع کرتا ہے۔ ستارہ حکمت کی روشی ہے وہ و نیا کو اور ماہتا ب علم کی روشی ہے وہ آخرت کو اور آفاب معرفت کی روشی ہے وہ مولا کود کھتا ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ ولہنوں کی طرح چشمِ اغیار سے تفی رہتے ہیں۔ ذو محرم و صاحب راز کے سوا انہیں (یعنی ان کے مراتب کو) اور کوئی نہیں جانتا اور نہ پہچانتا ہے۔

#### ایک صحافی جن سے ملاقات

علامہ شیخ شہاب الدین احمد بن العماد الانفسی الثافعی اپنی کتاب نظم الدرّر فی ججرت خیرالبشر میں جس جگہ انہوں نے جنات کا جناب سرور کا کنات علیہ الصلوٰ قوالسلام سے قرآن مجدس کر اسلام لانا بیان کیا ہے اُسی کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مجملہ ان کے ایک ذرق سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی بھی ملاقات ہوئی۔

#### وعا کے تین در ہے

کس نے آپ سے دعا کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: دعا کے تین ورجے ہیں۔ اول: تریض، دوم: تصریح، سوم: اشارہ۔ تعریض سے دعا بکنایے کرنا اور اسم ظاہر کو کرکے امر خفی طلب کرنا مراد ہے جیسا کہ جناب سرور کا نتات علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا: "لا تکلنا الی تدبیر ا نفسنا طرفة عین" (یعنی اے پروردگار! تو جمیں صرف ظاہر ی اسباب پر ایک لی کی کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تصریح یہ ہے کہ جے صاف لفظوں میں بیان کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت موی علیٰ نیزنا وعلیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنِی اَنْسَظُوْ وَ السلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنِی اَنْسَظُوْ الله سِ بھی تھے ایک نظر دیکھوں) اور اشارہ یہ السکوٰ تا اللہ کے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیٰ نیزنا وعلیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنِی کَیْفَ تُدُی اللّٰ اللّٰ کَا فرمایا: "دَبِّ اَدِنِی کَیْفَ تُدُی اللّٰ اللّٰ کَا فرمایا: "دَبِّ اَدِنِی کَیْفَ تُدُی اللّٰ اللّٰ کَا فرمایا کی اللّٰ کے دوروگار! تو جھوکو دکھا کہ تھی اسارہ کیا لینی اے پروردگار! تو جھوکو دکھا کہ تو آئی میں کے دن) مردوں کو کیوکر زندہ کرےگا۔

marfat.com

### آپ کی ادعیہ (وعا کمیں)

آپ كے ماجزادے حضرت عبدالرزاق بيان كرتے ہيں كہ ميرے والد ماجدائى عالى هي مندرجة ديل ادعيه پر حاكرتے ہے۔ بعض مجل هي آپ بيدعا فرمات:
"اَكُلُهُمْ إِنَّا نَعُوْدُ بِوَصِيلَكَ مِنْ صَدِّبُكَ وَ بِقُوْمِكَ مِنْ طَرُّدِكَ وَ بِقُبُولِكَ مِنْ طَرِّدِكَ وَ بِقُبُولِكَ مِنْ حَدِّدِكَ وَ بِقُولِكَ مِنْ حَدِّدِكَ وَ بِقُرُولِكَ مِنْ حَدِّدِكَ وَ بِقُبُولِكَ مِنْ مَدِّدَ وَ بَقُرُولِكَ مِنْ حَدِّدَ وَ اَهْلَنَا بِشَكْرِ كَ وَ جَمُدِكَ مِنْ مَدِّدَ وَ اَهْلَنَا بِشُكْرِ كَ وَ جَمُدِكَ مَنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِدَكَ وَ اَهْلَنَا بِشُكْرِ كَ وَ جَمُدِكَ مَنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِدَ وَ اَهْلَنَا بِشُكْرِ كَ وَ جَمُدِكَ مَنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِدَ كَ وَاهْلَنَا بِشُكْرِ كَ وَ حَمْدِكَ مَنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِدَكَ وَاهْلَنَا بِشُكْرِ كَ وَ حَمْدِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مِنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتَعِلَ وَوُدِدَكَ وَاهْلَنَا بِشُكُولِ كَ وَحَمْدِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَاتِكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِكَ اللَّهُ الْمُعَالَقَ مَنْ الْمُلْ الْمَاتِكَ مَالَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُ اللَّهُ الْمَاتِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذِلُكُ وَالْمُؤَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِكَ اللَّهُ الْمُؤْذُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُولُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْذُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

اے اللہ! ہم تیرے وصال کے بعد روک دیئے جانے سے اور تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے سے اور تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے سے اور تیرے مقبول ہونے کے بعد مردود ہونے سے بناہ مانگتے ہیں۔ اللہ! تو ہمیں اپنی اطاعت وعباوت کرنے والوں میں سے کر دے اور ہمیں تو فیق دے کہ تیراشکرادا کریں اور تیری حمد کرتے رہیں۔

بعض مجالس میں آپ ہے وعافر مایا کرتے تھے:

"اللهم نسئلك ايمانا يصلح للعرض عليك و ايقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصة تنقذنا بها من ورطات الذنوب و رخبه تطهرنا بها من دنس العيوب و علما نفقه به اواهرك ونواهيك و فهما نعلم به كيف ننا جيك واجعلنا في الدنيا والاخره من اهل ولايتك و اهلاء قنوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا بالهدهدايتك واحرس اقدام افكار نامن نامن مزالق مواطي الشبهات وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشهوات واعنا في اقامه الصلوة على ترك الشهوات فامح سطور سياتنا من جرائد اعبالنا بايد الحسنات كن لنا فامح سطور سياتنا من جرائد اعبالنا بايد الحسنات كن لنا حيث ينقطع الرجاء منا اذا اعرض اهل الجود بوجوههم عن عين تحصل في ظلم الحود اهائن افعالنا الي يوم المشهود والجر عبدك الضعيف على ما الف واعصه من الزلل ووقفه والحاضرين لصحاله القول والعبل واجر على لسانه ما ينتفع به والحاضرين لصحاله القول والعبل واجر على لسانه ما ينتفع به

السامع وتذ رف له المدامع ويكين القلب الخاشع واغفرله وللحاً ضرين ولجبيع السلبين."

ترجمہ: اے اللہ! تو ہمیں اس درجہ کا ایمان وے کہ جو تیرے حضور میں پیش ہونے کے لائق ہواور اس درجہ کا یقین عطا فرما جس کی قوت سے ہم قیامت کے دن تیرے روہرو تھبر عیس اور ایسی عصمت نصیب کر کہ جو ہمیں گناہ و معصیت کے گرواب سے نجات وے۔ہم براین رحمت نازل کرتا کہ ہم ہمیشہ عیوب کی گندگی ہے یاک وصاف رہیں ہمیں وہ علم سکھلاجس ہے ہم تیرے احکام کو مجھیں اور وہ فہم دے جس ہے ہم تیری ورگاہ میں دعا کرنا سیکھیں۔ اے اللہ! تو ہمیں ونیا و آخرت میں اہل اللہ سے کر اور ہمارے دلوں میں اپنی معرفت بحرد ۔۔ (اے اللہ!) ہماری عقل کی آنکھوں میں اپنی ہدایت کا سرمہ لگا اور افکار کے قدم شبہات کے موقعوں پر پھیلنے سے اور ہماری نفسانیت کے برندوں کوخواہشات کے آشیانوں میں جانے سے روک لے۔ ہماری شہوات ہے ہمیں نکال کر نمازیں برصنے روزے رکھنے میں جاری مدد کر جارے من ہوں کے نقوش کو ہمارے اعمالنامہ ہے نیکیوں کے ساتھ مٹا دے۔اے الله! جبكه بهارے افعال مرہونة ظلم كى قبروں ميں مدفون ہونے كے قريب بول اور تمام ابل جو دوسخا ہم ہے منہ موڑنے لگیں اور ہماری امیدیں ان ہے منقطع ہو جائیں تو اس وفت تو ہمارا قیامت میں والی اور مددگار بن اور ناچیز بندے کو جو کچھ کہ وہ کرر ہا ہے اس کا اجر دے اور لغزشوں سے اے محفوظ زکھ اے اور کل حاضرین کو نیک بات اور نیک کام کی توفیق و ہے اور اس کی زبان سے وہ بات نکلواجس ہے سامعین کونفع ہواورجس کے ہننے ہے آنسو ہنے کگیں اور بخت ول بھی زم ہو جائیں خداوندا! اے اور تمام حاضرین اور کل مسلمانوں کو بخش

> آپ اپنے وعظ کومندرجہ ذیل الفاظ سے ختم کیا کرتے تھے۔ ۱۳۵۵ کی ۱۳۵۵ کی اگر کے اسلام

جعلنا الله وایاکم مین تنبه لحدمته و تنزه عن الدنیا و تذکر یوم حشره واقطی اثار الصالحین اللهم انت ولی ذلك و القادر علیه یا رب العلمین.

ترجمہ: ہمیں اور تہمیں اللہ تعالی ان لوگوں میں سے کرے جواس کی اطاعت و فرمانبرداری سے متنبداور و نیاو مانیہا سے بےلوٹ ہوکر میدان حشر کو یا در کھتے اور سلف صافحین کے قدم بقدم چلتے ہیں اے اللہ! تو بیٹک ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کرسکتا ہے۔ ایسا کرسکتا ہے۔ ایسا کرسکتا ہے۔ ایسا کرسکتا ہے۔ ایسا کرسکتا ہے۔

ای کے حسب حال یہاں ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ وھو ھذا وَمَسنَ يَسُّرُكُ الْاِثَارَ قَدْ صَلَّ سَعْیُدُ وَمَسنَ يَسُّرُكُ الْاِثَارَ مَنْ تَحَانَ مُسْلِمًا وَهَلْ يَشُرُكُ الْاِثْسَارَ مَنْ تَحَانَ مُسْلِمًا

جو مخص آثار اسلاف کو جیموڑ دیتا ہے اس کی کوشش رائیگاں جاتی ہے مسلمان کا کام نہیں راپنے اسلاف کے قدم بقدم نہ طلے ۔

#### یے کے ازواج <u>ت</u>

شخ العوفية فئ شہاب الدين عمر السمر وردى اپنى كتاب عوارف المعارف كرموس باب من بيان كرتے بين كه حضرت فئ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه ہے كى الله مؤل باب من بيان كرتے بين كه حضرت فئ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه على كرتا تھا مگر سالله مؤل بي الله بي ال

### mafat.com

#### آ پ کی اولا د

ابنِ نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ کے صاحبز اوے عبد الرزاق سے میں ا نے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد ماجد کی کل اولا دانچاس تھی جن میں سے اولادہ ذکور 27 اور باتی اولادانا شکھی۔

شیخ عبداللہ جہائی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے گر بچہ تولد ہوتا تو میں اے اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ کہہ کر کہ بیہ مردہ ہال کہ جب میرے گر بچہ تولد ہوتا تو میں اے اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ کہہ کر کہ بیہ مردہ ہال کی محبت اپنے ول سے نکال دیتا بھراگر وہ مرجاتا تو مجھے اس کی موت سے بچھرنے محسول ہوتا۔ شیخ عبداللہ جہائی بیان کرتے ہیں کہ چنا نچہ آپ کی مجلس وعظ کے دن اگر آپ کی کوئی اولا دفوت ہوجاتی تو اس روز آپ کے معمول ہیں بچھ فرق نہ آتا بلکہ برستور سابق آپ مجلس میں تشریف لاکر وعظ فر ماتے جب عسل وکفن دیکر آپ کے پاس لایا جاتا تو اس وقت آپ میں تشریف لاکر وعظ فر ماتے جب عسل وکفن دیکر آپ کے پاس لایا جاتا تو اس وقت آپ میں تشریف لاکر وعظ فر ماتے جب عسل وکفن دیکر آپ کے پاس لایا جاتا تو اس وقت آپ میں تشریف لاکر وعظ فر ماتے جب عسل وکفن دیکر آپ کے پاس لایا جاتا تو اس وقت آپ میں تنظر بین اللہ عائے تو اس وقت آپ میں تشریف لاکر وعظ فر ماتے درضی القد عنا ہے۔

### شيخ عبدالوباب رحمة الله علي<u>ه</u>

آپ کی اولادِ کبار میں ہے شیخ عبدالوہاب ہیں ماہ شعبان522ھ بمقام بغداد آپ کی تولد ہوا اور وہاں ہی بتاریخ 25 شعبان 593ھ شب کو وفات پا کرمقبرہ حلبہ میں مدفولا ہوئے۔

آپ نے تفقہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور آپ ہی کو حدیث بھی سائی علاقہ ازیں ابو عالب ابن النباو غیرہ وگرشیوخ کو بھی حدیث سائی آپ نے طلب علم کے لئے بلا عجم کے دور دراز شہروں کا بھی سفر کیا اور 543ھ میں جب کہ آپ کی عمر میں سال سے متجاف تھی اپنے والد ماجد کے سامنے ہی آپ کی جگہ پر نیابت درس و تدریس کا کام نہایت سرگر کی تھی اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وعظ گوئی کی فتوے و کے بہت لوگھ اسل کے انجام دیا اور پھر اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وعظ گوئی کی فتوے و کے بہت لوگھ اسل کیا۔ مجملہ ان کے شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبدالوا تا ہے۔ عاصل کیا۔ مجملہ ان کے شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبدالوا تا ہی امیر وغیرہ فضل آپ سے حاصل کیا۔ مجملہ ان کے شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبدالوا تا ہی امیر وغیرہ فضل آپ سے حاصل کیا۔ مجملہ ان کے شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبدالوا تا ہی امیر وغیرہ فضل آپ سے حاصل کیا۔ مجملہ ان کے شریف سینی بیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضلاء ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضلاء ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضل ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضل ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضل ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا امیر وغیرہ فضل ہیں آپ کے برادران میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ پر تر تا کی تو کو تا تھوں کو تا تا کہ کو تا تا کیا تھوں کیا تھوں کو تا تا کہ کی تو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کی تا کی تا کی تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کی تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کی تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا

marfat.com

ی جاسے آپ اعلی ورجہ کے فتیہ بہت بڑے فاضل اور نہائت شیریں کلام تنے مسائل خلافیہ اعظام کی جاسکے آپ اعلی ورجہ کے فتیہ بہت بڑے فاضل اور نہائت شیریں کلام تنے مسائل خلافی اعظام کی خوش بیانی میں آپ برطوئی رکھتے تنے۔ ولچیپ اور ظرافت آمیز فقرے آپ کا ایان زوشتے آپ نہائت بامروت کریم النفس وصاحب جودو افضی تنے۔ خلیفہ ناصر الدین فی سیدہ اور مظلوموں کی معاونت اور ان کی فریادری پر آپ کو مامور کیا تھا۔ ذہبی نے ان کیا ہے کہ آپ نے صدیمت بیان فرمائی وعظ کہا فقے دیئے و بوان شائل سے بھی آپ بان کیا ہے کہ آپ کے باس مراسلات آیا کرتے تنے آپ اعلی درجے کے متین وادیب کامل تنے۔

ذہی اور ابن ظیل وغیرہ اور دیمر بہت سے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔ ابن جب نے بھی اپنی طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے ابن الحسین و ابن الرحوالی و ابو الب بن النبا وغیرہ سے حدیث کی آپ اعلی درجہ کے فقیہ و زاہد اور بہت بڑے واعظ تھے رقبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی مظلوم وستم رسیدہ لوگوں کی فریاد ری کے لئے آپ خلیفہ کی رفب سے مامور تھے۔

## فيخ عيسى رحمة الله عليه

منجمله ان کے شخ عیسیٰ بی آپ نے بھی اپنے والد ما جدحفرت شخ عبدالقادر جیلائی منہ اللہ علیہ سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث می اور ابوالحن بن ضربا وغیرہ سے بھی آپ نے مدیث می پھر آپ نے درس و قد رئیں جھی کی حدیث بیان فر مائی فتوے دیئے وعظ بھی کہا اور موف بیل 'جوا ہرالاسرار''' لطا نف الانوار' وغیرہ کتا بیل تصنیف کیس پھر آپ معرتشریف موف بیل 'جوا ہرالاسرار''' لطا نف الانوار' وغیرہ کتا بیل تصنیف کیس پھر آپ معرتشریف کے گئے اور وہال جا کر بھی آپ نے وعظ کوئی کی اور حدیث بھی بیان کی۔ اہالیانِ معربیل سے ابوتر اب ربیعہ بن الحمر کی الصنعائی رحمتہ اللہ علیہ مسافر بن بھر المعر کی رحمتہ اللہ علیہ عبد الخالق بن بے حالم بن احمد الارتاجی رحمتہ اللہ علیہ عبد الخالق بن بے حدیث ہی۔ اللہ علیہ عبد الخالق بن بے حدیث ہی۔ مالح القرشی الاموی المعرکی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے آپ سے حدیث ہی۔ مالح القرشی الاموی المعرکی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے آپ سے حدیث ہی۔

لے محتے اور وہاں ہی آپ نے سکونت اختیار کی یہاں بھی آپ وعظ فر مایا کرتے اور مغیول خاص و عام ہوئے اور حدیث بھی بیان کی۔احمد بن میسرہ بن احمد الہلال الحسنیلی وغیرہ نے آپ سے حدیث تی۔

منذری نے بھی ای طرح بیان کیا ہے کہ آپ معرتشریف لے مسئے اور وہاں بھی آپ ا نے حدیث بیان فر مائی وعظ بھی فر ماتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابنِ نجار کہتے ہیں کہ مس نے آپ کے مزار شریف پر لکھا و بکھا کہ بارہویں تاریخ ماوِرمضان المبارک 573 ھو آپ نے وفات پائی آپ کوشعر وخن کا خداق بھی حاصل تھا۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ بی کے کہے ہوئے ہیں۔

تَسَعُمِ لَ سَكَامِ لَى نَسْحُوَ اَدْضِ اَحِيْنِى وَقُدلُ لَّهُ مُ إِنَّ الْسَعَسِ يُسْبَ مُشَوِّقَ تَم ميرے دوستوں كى طرف جاؤ تو ان سے ميراسلام پہنچا كريہ كہدديتا كدوہ

غریب تمہارے اشتیاق محبت سے بھرا ہوا ہے۔

فَ إِنْ مَسَنَـكُوكُمُ كَيْفَ حَالِى بَعُلَعُمُ فَ قُــوُكُـوُا بِسِيْدُوانِ الْفِوَاقِ حَوِيْقُ فَــقُــوُكُــوُا بِسِيْدُوانِ الْفِوَاقِ حَوِيْقُ

پراگر وہ تم سے میرا اور پچھ حال دریافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہاری ہتش ہجر سے سوزال ہے۔

ضَلَيْسَى لَسهُ ٱلْفُ يَسِيْرُ بِقُرْبِهِمُ وَكِيْسَى لَسهُ تَنحُوَ الرَّجُوْعِ طَرِيْقَ وَكِيْسَى لَسهُ تَنحُوَ الرَّجُوْعِ طَرِيْقَ

اس کا کوئی بھی ایبار فیق نہیں ہے کہ جواہے اس کے احباب کے پاس پہنچا دے غرض اس کوتمہارے پاس آنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔

غَرِيْتِ يُفَاسِى الْهَمَّ فِى كُلِّ بَلْدَةٍ وَمَنْ لِعَرِيْسِ فِى الْبِلاَدِ صَدِيْقَ وَمَنْ لِعَرِيْسِ فِى الْبِلاَدِ صَدِيْقَ

ا بی غربت کی مجہدے وہ جہاں جاتا ہے ختیاں جمیلتا ہے اور ظاہر ہے کہ بلاد است کی مجہدے وہ جہاں جاتا ہے ختیاں جمیلتا ہے اور ظاہر ہے کہ بلاد

التنبيه من مسافر كاكون فم خواه بنآ ہے۔

الضأ

وَانِسَى اَصُومُ اللَّهُ اَلِ اللَّهُ اَدَاكُمُ وَالْحَمُ اللَّهُ الْوَاكُمُ وَيَسُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاكُمُ وَيَسُومُ الاَيسِوسِلُّ مِيسَامِسِيُ وَيَسُومُ الاَيسِوسِلُّ مِيسَامِسِيُ مِي الرَّمُ الاَيسِوسِلُ مِيسَامِسِيُ عَلَى اللهِ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن ال

## جبال میں آپ کی ذرّیت

### أشيخ ابوبكرعبدالعزيز رحمة اللدعليه

منجملہ آپ کے صاحبزادوں کے شیخ ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 27 یا 28 شوال 532 ہجری میں آپ کا تولد ہوا اور 28 ربع الاول 602ھ کو جبال میں آپ نے وفات یائی۔

آب نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث بھی سی اور ایپ ہی سے حدیث بھی سی اور ایپ منصور عبدالرحمٰن بن محمد القزاز وغیرہ سے بھی حدیث سی علم وفضل حاصل کرنے کے بعد آپ نے مستفید آپ نے مستفید اسے محمد کیا ۔ ورس و مدریس بھی کی ۔ بہت سے علماء و فضلاء آپ سے مستفید موسے ۔ 580 ھیں آپ جہال چلے محمد اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی اور اس تک آپ کی ذرّیت وہال موجود ہے۔

marfat.com

#### يثنخ عبدالجبادرحمة التدعليه

منجملہ ان کے شخ عبد البار ہیں آپ نے بھی والد ماجد سے بی تفقہ حاصل کیا اور آپ
سے اور ابومنصور اور قزاز وغیرہ سے بھی حدیث تی آپ خوشنولیں بھی تھے اور ہمیشہ آپ
ارباب قلوب کے ہم صحبت رہتے ہے۔ شخ عبد الرزاق نے بھی کہ جن کا ذکر آگے آئے گا
آپ سے بچھ حدیث تی آپ بھی ایک نہایت صوفی شخص تھے اور ہمیشہ فقراء اور ارباب قلوب
کے ہم صحبت رہتے تھے آپ کا خطب بھی نہایت نفیس تھا شخ عبد البجار موصوف کا آپ سے بھی
پہلے عین عالم شاب میں مور خہ و و ی الحجہ 575 ہجری کو انقال ہوا اور (محلہ) علیہ میں اپ
والد ماجد کے مسافر خانہ میں مدنون ہوئے۔

### يشخ حافظ عبدالرزاق رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں۔ 18 ذیقعد 520 ہجری کو بوقت منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں۔ 18 ذیقعد 520 ہجری کو بوقت شب متولد ہوئے اور 7 شوال 603ھ کو ہفتہ کے دن بغداد ہی ہیں آپ نے وفات یائی اور باب میں مدفون ہوئے۔

ابن تجار نے بیان کیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تو بڑی خلقت جمع ہوگئ اور بیرون شہر لے جا کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کا جنازہ جامعہ رصافہ میں لایا گیا یہاں بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اسی طرح باب تربۃ الخلفاء و باب الحریم و مقبرہ احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور کئی مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کو فن کر دیا گیا آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک تھے جس قدر جمعہ یا عمید کے دن ہواکرتے ہیں۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث تی اور ابوالحن ضرما وغیرہ ا سے بھی آپ نے حدیث تی آپ نے حدیث سنائی اور تکھوائی بھی اور دیگر علوم کی درس و تذریس بھی کی آپ بحث ومباحثہ کا مشغلہ بھی رکھتے تھے۔

اسحاق بن احمد بن غانم التعلى رحمة الله عليه على بن على خطيب زوماء رحمة الله عليه وغيره ال

marfat.com

جماعت کیرہ نے آپ سے روایت کی ہے کہ حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ حدیث اپنے والد ماجد سے اور الو الحن محمد بن الصائح رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو الفضل محمد اللہ علیہ الوالقاسم سعید بن النباء رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ ابو المعانی احمد بن علی اللہ علیہ ابو المعانی احمد بن علی الله علیہ ابو المعانی احمد بن علی بن السمین رحمۃ اللہ علیہ ابو الفق محمد بن البطر وغیرہ سے بی بن آپ حافظ حدیث وفقیہ حنبلی بن السمین رحمۃ اللہ علیہ ابو الفق محمد بن البطر وغیرہ سے بی بن آپ حافظ حدیث وفقیہ حنبلی الممد بہت تھے آپ کی ثقابت وصدافت آپ کی تواضع آپ، کا حبر دشکر اور آپ کے اخلاق مسئم آپ کی عفت معروف برخاص و عام تھی آپ بالعوم لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور مشروریات و بی کی عفت معروف برخاص و عام تھی آپ بالعوم لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور طلبہ سے منروریات و بی کے بغیر برگر باہر نہ نکلتے تھے باوجود عمرت کے بھی آپ تی تھے اور طلبہ سے منارہ میں رکھتے تھے۔

حافظ ذہی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے کہ ابوبکر شخ عبدالرزاق الله ثم البغدادی الحسنبلی المحدث الحافظ القہ الزاہم نے حسب اشارہ اپنے والد ماجد ماعت کشرہ سے حدیث کی اور بطور خود بھی بہت سے مشاکخ سے حدیث کی اور جا بجا سے ترائے حدیث بنی اور جا بجا سے ترائے حدیث بنوی علی صاحبہا العسلؤة والسلام تلاش کے آپ طبی مشہور تھے منسوب کلہ جو نہ بغداد کے ناحیہ شرقیہ میں ایک مشہور محلہ کا نام ہے۔

مؤلم الروض الزاهر نے بیان کیا ہے کہ ذہبی وابن النجار وعبداللطیف وتقی البلدانی وغیرہ بہت ہے مشاہیر نے آپ سے روایت کی ہے نیز آپ نے شیخ شمس الدین عبدالرحمان اور شیخ کمال مالرجیم اور احمد بن شیبان و خدیجہ بنت الشہاب بن راجج و اساعیل العسقلانی وغیرہ کو زیدے مدردی

## ئى ابراجيم رحمة اللهعليه

منجملہ ان کے شخ ابراہیم ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد بھی سے تفقہ حاصل کیا اور بٹ نی دیگر مشارکنے سے بھی آپ نے حدیث تی آپ واسط چلے محمے تصے اور 592 ہجری آپ نے وہیں وفات یائی۔

### mafat.com

#### فيشخ محمدرهمة اللدعليه

منجملہ ان کے شیخ محمد رحمة اللہ علیہ میں آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث نی اور سعید بن البناء وابوالوقت وغیرہ دیکر شیوخ سے بھی آپ نے حدیث نی بہت سے لوگ آپ سے مستفید بھی ہوئے۔ 25 ذیقعد 600 ھے و بغداد ہی میں آپ نے حدیث نی بہت سے لوگ آپ سے مستفید بھی ہوئے۔ 25 ذیقعد 600 ھے و بغداد ہی میں آپ مدفون ہوئے۔

### شيخ عبداللدرحمة اللدعليه

منجملہ ان کے شیخ عبداللہ ہیں آپ نے بھی حدیث اپنے والد ماجداور سعید بن النہاء سے حدیث نی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا سن تولد 508 ھا باقول بعض 507ھ ہے۔ اپنے تمام بھائیوں میں آپ ہی سب سے بڑے تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ

### شيخ يجي رحمة الله علي<u>ه</u>

منجملہ ان کے شیخ بیخی ہیں 550ھ میں اپنے والد ماجد کی وفات سے گیارہ سال پہلے آپ تولد ہوئے اور 600ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے مسافر خانہ میں اپنے برادرِ مکرم شیخ عبرالوہاب کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے بی تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی تی۔ محمہ بن عبدالباتی وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث تی۔ بہت سے لوگ آپ سے متنفید ہوئے آپ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے آپ اپنے صغرت سے بی مصر چلے گئے تھے اور وہیں آپ کے مناور کی اتفادر رکھا تھا پھر آپ اپنی کبری وہیں آپ کے عبدالقا در رکھا تھا پھر آپ اپنی کبری میں بمد فرزند بغداد واپس آگئے اور یہیں آپ نے وفات پائی۔ رحمۃ اللہ علیہ

شخ عبدالوہاب نے بیان کیا ہے کہ ہمارے والد ماجدا کیک وفعہ بخت بیار ہو مھے یہال کے کہ کسی کو بھی اس وقت آپ کی صحت کی امید ندر ہی اس لئے ہم سب آپ سے گرو بیٹھے اس کا کسی کی اس کے اس کا کہ اس کے ہم سب آپ کے گرو بیٹھے۔

ہوئے آب دیدہ ہورہ سے کہ استے ہیں آپ کوئی قدرافاقہ ہوا آپ نے فرمایا: ہیں ابھی نہیں مروں گائم مت رود میری پشت ہیں ابھی کی باتی ہے اس کا تولد ہونا ضروری ہے ہم نے جانا شاید آپ بہوئی کی حالت ہیں فرما رہے ہیں۔ فرض پھر آپ کوصحت ہوگئی اور آپ ایک حجمیہ لوٹری سے ہم بستر ہوئے اور اس سے آپ کے ہاں ایک فرزند تولد ہوئے جس کا نام آپ نے کئی رکھا جی آپ کی اخیراولاد ہے اس کے بعد بھی آپ عرصہ وراز تک ذعہ دے۔

## شيخ موى رحمة الله عليه

منجملہ ان کے شخ موکی ہیں اخیر رئیج الاول 535ھ کو تولد ہوئے اور شروع جمادی الاخریٰ 618ھ میں محلّہ عقبیہ دمثق میں وفات پا کر سنج قاسیون میں مدفون ہوئے آپ نے ایئے برادران میں سب سے اخیروفات یائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد بی سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث نی اور سعید بن النباء وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث نی آپ دمشق چلے سے اور وہیں آپ نے سکونت بھی اختیار کی اورلوگوں کونفع پہنچایا بعد میں آپ مصر چلے مسے کیکئن وہاں سے پھر دمشق ہی کو واپس آپ مر

شیخ عمر بن حاجب نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا کہ آب صبلی المذہب شیخ حدیث زام و متوزع اور متازلوگوں میں سے تھے آب دمشق چلے گئے تھے وہیں سکونت اختیار کی۔ اخیر عمر میں آب پرامراض کا غلبہ رہتا تھا دمشق میں ہی آپ نے وفات پائی مدرسہ جاہدیہ میں آپ کی نماز جنازہ پرمی گئی اور جبل قاسیون میں آپ کو دفن کیا گیا۔

#### 到 班 逐

madat.com

# جناب غوث اعظم مينة كى اولا دالاولا د

فينخ سليمان بن عبدالرزاق رحمة الله عليه

منجملہ ان کے شخ سلیمان بن عبدالرزاق بن اشنے عبدالقادر الحسنبی الاصل الحسینی المبغد ادی المولد ہیں۔ 553ھ میں آپ پیدا ہوئے اور 9 جمادی الآخر 611ھ کواپنے برادر عبدالسلام ہے کل ہیں یوم پہلے آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے قریب مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث تی اور آپ کے خلف الصدق شنخ واؤ دبن ملیمان بن عبدالو ہاب بن شیخ عبدالقادر بن ابی صالح القرشی الباشی نے اپنے جد امجد شنخ عبدالو ہاب سے حدیث تی اور آپ مے حافظ دمیاطی وغیرہ نے تی ۔ 18 رہے الاول عبدالو ہاب سے حدیث تی اور پھر آپ سے حافظ دمیاطی وغیرہ نے تی ۔ 18 رہے الاول عبدالو ہاب نے وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں اپنے جدامجد کے قریب مدفون ہوئے۔
شخص میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں اپنے جدامجد کے قریب مدفون ہوئے۔

### شيخ عبدالسلام بن عبدالوماب رحمة الله عليه

منجملہ ان کے پینخ عبدالسلام بن عبدالوہاب ہیں آٹھ ذی الحجہ 548ھ میں آپ تولد ہوئے اور 3 رجب المرجب 613ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ صلبہ میں آپ مدنون ہوئے آپ صنبلی المذہب تھے۔

ت نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد انجد حضرت شیخ عبد القاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تسخیر علیہ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد انجد حضرت شیخ عبد القاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تفقہ حاصل کیا اور درس و تدریس کے فتو ہے دیئے۔ متعدد امور فدہبی کے آپ متولی رہے متعدد اس کے کسوتہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے اور اس اثناء میں آپ نے جج مجمی اور اس اثناء میں آپ نے جج بھی اور اس اثناء میں آپ نے جج بھی اور اس اثناء میں آپ نے بھی ادا کیا۔

شيخ محربن شيخ عبدالعزيز رحمة الله عليه

منجله ان كاشخ مح ابن شيخ عبدالعزين ابن الشيخ عبدالقادر الجملي رحمة الله عليهم بيل

آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث می جہال میں آپ نے سکونت اختیار کی وہیں آپ کا انتقال ہوااور وہیں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے آپ کی ہمشیرہ شیخہ النساء زہرہ رحمتہ اللّٰہ علیما ہیں آپ نے بھی حدیث نی اور بیان کی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات یائی۔

ہمیں آپ کے براور شیخ محمد بن شیخ عبدالعزیز کے من پیدائش یا و فات کے متعلق بچھ معلوم نہیں ہوا۔رحمبما اللہ تعالی

## شيخ نفر بن شيخ عبدالرزاق رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابو صالح شخ نصرین شخ عبدالرزاق بن سیرنا شخ عبدالقاورالاصل البغد ادی المولد ہیں آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ اور بھی بہت سے فضلا کے وقت سے تفقہ حاصل کیا اور صدیث کی اور اپنے عم بزرگ شخ عبدالو ہاب سے بھی آپ نے حدیث کی آپ نے وری و قد رلیں کی حدیث بیان کی اور انکھوائی بھی اور فتو ہے بھی دیے آپ خبلی المذہب سے اور بحث مباحثہ بھی کیا کرتے ہے۔ آٹھ ذی القعدہ 622 ھکو آپ خبلی المذہب سے اور بحث مباحثہ بھی کیا کرتے ہے۔ آٹھ ذی القعدہ 20 ھکو آپ خلیفہ الظاہر بامراللہ کی طرف سے قاضی القصاۃ مقررہ ہوئے اور تازیت خلیفہ موصوف آپ منصب قضا پر ماموررہ اور آپ کے اظاق و عادات اور آپ کی تواضع و انتساری میں مطلقا بچھ بھی تغیر نہیں ہوا بلکہ بدستور سابق بھیشہ و لیے ظبق کر کیم النفس اور متواضع رہے آپ مطلقا بچھ بھی تغیر بیار کی تھیں آپ حنابلہ میں سے پہلے مخص ہیں کہ احتیاں میں شہاد تیں بند کرکے فی جایا کرتی تھیں آپ حنابلہ میں سے پہلے مخص ہیں کہ حال فاقت کے جار ماہ کے بعد 623 ھیں آپ کومنعب تضا سے سبکدوش کر دیا آپ اعلی درجہ کے تقی عارف حدیث میں شد نہایت شیریں کلام خوش طبع اور شین سے فروعات نہ بید میں آپ عادف معرب تھے۔ فروعات نہ بید میں آپ عرمعلومات نہایت و سیع ہے۔

حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ قاضی القصاۃ شخ الوقت فقیہ مناظر محدث عابد زاہد اور واعظ تھے۔ حدیث آپ نے بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجد اور عم بزرگ شیخ عبدالویاب ہے تی کہ ایو العلاء البید انی و ابوموی المدین

وغیرہ نے بھی آپ کواجازت صدیث دی آپ اعلی درجہ کے مقرر و محرر فاضل ہے آپ اپنے جدِ امجد کے مدرسہ کے متولی بھی ہے۔ خلیفۃ الظاہر جونہایت دیا نتدار خلیق کریم النفس حق پند خلیفہ گزرا ہے جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مند خلافت پر جیٹھا تو اس نے بہت سے مظالم اور نا جائز محصول اور بے اعتدالیوں کی نیخ کئی کی اور احکام شرغیہ کے اجراء میں معمول سے زیادہ کوشش کی۔

ابنِ اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں خلیفہ موصوف کی نسبت تکھا ہے کہ'' اگر کوئی ہیہ کے کہ میں خلیفہ موصوف کی نسبت تکھا ہے کہ'' اگر کوئی ہیہ کے کہ میر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا خلیفہ بجز خلیفہ ظاہر کے اور کوئی نہیں گزرا تو اس کا بیہ کہنا حق بجانب ہوگا۔''

وہ برککہ پرزیادہ لائق اور ستی لوگوں ہی کومقرر کیا کرتا تھا مجملہ ان کے اس نے آپ کو اضی کو اپنی تمام سلطنت کا قاضی القصاۃ بنایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خلیفہ نے آپ کو قاضی القصاۃ بنانا چاہا تو آپ نے فرمایا: کہ جس اس شرط پر منصب قضا منظور کرتا ہوں کہ جس ذوی اللہ الارجام کو بھی وارث بناؤں گا تو خلیفہ موصوف نے کہا: "اَغطِ سُکلَّ فِنی حَقِ حَقَّهُ اِبِقَ اللّٰهَ وَلا تَنْسَقِ سِواهُ" بینک ہرحق وارکواس کاحق پنچاؤ اور سوائے خدا تعالیٰ کے سی سے مت ڈرو۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو تھم وے دیا تھا کہ جس کسی کا بھی بطریق شری حق جا بیت ہو جائے فورا آپ اس کاحق اس کو پنچاوی اور ذرا بھی اس میں تو قف نہ کریں۔

ظیفہ ذکور نے آپ کے پاس دس ہزار دینار صرف اس غرض کے لئے ہیں جے سے کہ اس دو ہیہ ہے۔ جس قدر کہ مفلس قرض وار محبوس ہیں ان کا قرض اٹار کر انہیں رہا کر دیا جائے نیز خلیفہ موصوف نے آپ علی کو او قانب عامہ مثلاً مدارس شافعیہ و حنفیہ و جامع السلطان و جامع ابن المطلب وغیرہ سب کا ناظر بنا کر آپ کو اس میں ہر طرح کی ترمیم و تنیخ اور ہر طرح کی برمیم و تنیخ اور ہر ابن اب بی ایس منالی و برطر فی کا بور ابور ان افتیار دے دیا تھا حتی کے مدر سہ نظامیہ کی بحالی و برطر فی کا بور ابن اس کے متعلق ہوگئی تھی آپ کے اجلاس بی ساتھ اپنے منصب قضا کو انجام دیا کرتے ہے آپ کے عہد ولایت میں آپ کے اجلاس بی میں اذان دے دی جاتی تھی اور آپ سب کوشر یک کرے جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہیں اذان دے دی جاتی تھی اور آپ سب کوشر یک کرے جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے

ma:fat.com

اور جمعہ کی نماز کے لئے آپ جامع مسجد سواری پرنہیں بلکہ بیادہ پاتشریف لے جایا کرتے سے جایا کرتے سے بھر جب خلیفہ موصوف نے وفات پائی اور اس کا بیٹا خلیفہ المستعمر مند خلافت پر جیٹا تو کچھ مدت کے بعد اس نے آپ کو منصب قضا ہے معزول کر دیا اس وقت آپ نے مندرجہ ذیل دوشعر کے۔

حَسِمَدُثُ السَّلَّةَ عَسَزَّوَ جَسَلُ لَسَّا فَسَطْسَى لِسَى بِسَالُنَحَلاَصِ مِنَ الْفَطَاءِ مِسْ خدائے تعالیٰ کاشکراوا کرتا ہول کہ اس نے قضا سے نجات پانا میرے لئے بورا کردیا۔

وَلِلْمُسْتَنْصِ الْمَسْطُودِ اَشْکُرُ وَاَدْعُوا فَوْقَ مُسِعُفَ الدُّعَامَ مَى ظيفه مستنصر منعور كا بحى شكر گزار ہول اور اس كے لئے معمول سے زيادہ دعائے خير كرتا ہوں۔

ہمیں معلوم نہیں کہ جارے اصحاب ند بہ (لینی حنابلہ) میں ہے آپ کے سواکوئی اور بھی قاضی القضاۃ کے لقب سے پکارا گیا یا مستقل طور پر منصب تضا پر مامور ہوا ہو پھر معزول ہوجانے کے بعد آپ مدرسہ حنابلہ میں درس و تدریس اور افقاء کا کام کرنے گئے فقہ میں آپ نے کتاب ارشاد المبتدین تعنیف کی۔ جماعت کشرہ نے آپ سے تفقہ حاصل کیا۔ میں آپ نے کتاب ارشاد المبتدین تعنیف کی۔ جماعت کشرہ نے آپ کی مدح میں قصیدہ لامی کھا جس کا ایک شعر مندرجہ ذیل ہے۔

وَفِى عَسْدِ نَاقَدُ كَانَ فِى الْفِقْهِ قِذُوَةً اَبُو صَسالِتَ نَسْضُو لِلْكُلِّ مُؤَمَّل اس وقت فقد مِن شِخ ابوصالح نفرامام وقت مِن اور وه مرا يك مقصد كامعين و مددگار مِن ۔

بعد میں خلیفہ موصوف نے آپ کو اپنے مسافر خانہ کا جو کہ اس نے دیر روم ہوایا تھا ۱۳۱۵ کی آگھ آگھ کے اس

متولی کردیا گراس نے آپ کومنصب قضا سے معزول کردیا تھا تا ہم وہ آپ کی وہی ہی عزت و تعظیم کرتار ہا اکثر اوقات وہ آپ کے پاس مال بھیجا کرتا تھا کہ آپ اس کواس کے معرف پر خرج کیا کریں۔ انہی کلام الحافظ۔

ابنِ رجب نے بیان کیا کہ 14 رئیج الاول534ھ میں آپ تولد ہوئے اور 6 شوال 632ھ بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باہے حرب میں مدفون ہوئے۔

مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں ان میں آپ نے قبر میں اپنی ہے کئی کی حالت پر افسوس ظاہر کیا ہے۔وَ هُوَ هٰذَا

اَنَا فِي الْقَبْرِ مُفْرِدٌ وَرَهِينٌ غَارِمٌ مُفْلِسٌ عَلَى دُيُونٌ مِن قبر مِن تنها رہوں گا وہ بھی قرض دار ومفلس ہو کر مجھ پر بہت سے واجب الادا ہوں گے۔

قَدِ الْنَحَتِ الزِّ كَابُ عِنْدَ كُوِيْمٍ عَتَقَ مِفْلِي عَلَى الْكُويْمِ هَوْنُ بِيثَكَ بِيثِي بِينَى الْكُويْمِ هَوْنُ بِيثَكَ بِيثِي بِينَى الْكُويْمِ هَوْنُ بِيثَكَ بِيثَكَ بِيثِي بِينَ سِار إلى مزوكِ كَنَى كَ الله بَيْتُ فَعِيلًا آزاد كَرَمَا تَى بِرَآ سان ہے۔ آپ كى والدہ ماجدہ تاج النساء ام الكرام بنت فضائل التركيتی تعیں آپ نے بھی حدیث نی اور بیان كی آپ اعلی ورجہ كی صاحب خیر ویركت بی بی تحمیں بغداد ہی میں آپ كا ورجہ كی صاحب خیر ویركت بی بی تعیں بغداد ہی میں آپ كا انتقال ہوا اور باب حرب میں آپ بھی مدفون ہوئیں۔ (رحمۃ الله علیما)۔

شيخ عبدالرحيم بن شيخ عبدالرزاق رحمة التعليما

منجملہ ان کے بیخ عبدالرحیم ابن انشخ عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقاور جیلی بیں آپ نے صدیث شہرہ بنت الابری و فدیجہ بنت احمدالنہ وائی وغیرہ سے تی۔ 14 ذیقعد 530ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں 606ھ میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہوئے ۔ منجملہ ان کے بیخ عبدالرحیم بن شخ عبدالرزاق بن شخ عبدالقادر الجملی بیں آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے تفقہ حاصل کیا حدیث تی اور بیان کی بغداد ہی میں آپ کا بھی انقال ہوا اور مقبرہ حضرت امام احمد بن صنبل میں مدفون ہوئے آپ کی تاریخ پیدائش و من وفات کے متعلق بچے ہمیں معلوم نہیں۔

ma:fat.com

## يشخ فضل الله بن يشخ عبدالرزاق رحمة الله عليه

منجلہ ان کے شیخ ابوالحاس فعنل اللہ ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی بیں آپ نے بھی بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجداور اپنے م بزرگ شیخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور ماه مفر 606 و بغدادی بی آپ تا تاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی دو بمشیرہ تھیں ۔ سعادة بنت عبدالرزاق آپ نے شیخ عبدالحق وغیرہ سے حدیث نی اور بغدادی میں آپ نے وفات پائی اور شیخ النساء عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث نی اور بیان کی آپ اعلی درجی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں وغیرہ سے حدیث نی اور بیان کی آپ اعلی درجی کی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بی وفات پائی اور بیان کی آپ اعلی درجی کی صاحب خیرو برکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بی وفات پائی اور باب حرب میں بدون ہوئیں۔

اولا داشنح ابي صالح نصرابن الثينج عبدالرز اق رحمة الله عليهم

منجملہ ان کے ابومولی کی ہیں قطب الدین الیویانی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نفر بن الیویانی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نفر بن الشیخ عبدالقادر الجملی نے تفقہ اپنے والد ماجد و دیگر شیوخ سے بھی حاصل کیا اور حدیث نی اور بیان کی آ ب وعظ بھی کیا کرتے تھے اور شعروشن سے بھی آ پ کو دلیسی متن مندرجہ ذیل اشعار آ پ ہی کی نصنیف ہے ہیں۔

" يَسْقِى وَيَشْرَبُ لَا تُلْهِيْهِ سُكُوتُهُ عَنِ النَّيدِيْسِ وَلا يُسلُهُو عَنِ الْكَاسِ اَطَاعَهُ شُكُرَهُ حَتْى تَحْكِمُ فِى حَالِ النَّسَحَاةِ وَذَامِنُ اَعْجَبِ النَّاسِ

میں جام محبت پلاتا اور خود بھی پیتا ہوں اور بھے اس کا نشہ جام محبت دوستوں کو پلانے یا خود پنے سے غافل نہیں کرتا -میراسکر میرے تابع ہے حتیٰ کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تابع رہتا ہے اور یہ بچائبات سے ہے۔

### marfat.com

سخاوت و کرم زیاد **ه موتا ہے۔** 

آپ کاس پیدائش و وفات کی نبست ہمیں کچر معلوم نبیں ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہ مخبلہ ان کے زینب بنت الی صالح نعر بن ابی بحر عبدالرزاق این الشیخ الی محمد عبدالقادر ابن ابی صالح الجبلی ہیں۔ حدیث آپ نے زید بن یجی بن ہوتہ اللہ سے تی اور شیخ قراء الحر مین الشریفین بر ہان الدین ایراہیم بن الجبری کو اجازت دی۔ کذا تقلہ مؤلف الروش الزہر

آب كى ن تولد يا من وفات كى نسبت بميس كي معلوم نبيس موارد مهة الله عليه منجمله ان سكے شخ ابولفر بن محمد عبد الرزاق ابن الشخ عبد القادر الجملى الاصل البغد اوى المولد جي بهت سے شيوخ خصوصاً اپنو والد ماجد وغيره سے آپ نے تفقہ حاصل كيا اور عديث بحى سنى اور آب اپنو جد امجد حصرت شخ عبد القادر الجيلانى عليه الرحمة كے ہم شبيه عديث بحى سنى اور آب اپنو جد امجد حصرت شخ عبد القادر الجيلانى عليه الرحمة كے ہم شبيه سختے۔

ابوالفرح مافظ زین الدین عبدالرحمٰن ابن احمد این رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آ ب نے اپنے والد ماجداور حسن بن علی ابن مرتفئی العلوی وابوا بخی یوسف بن محمد بن الفعنل الاموی وعبدالعظیم الاصغبانی و این المشتر ی وغیرہ سے حدیث تی آپ اعلی در ہے کے زاہد و عابداور جید فاصل تھے اپنے جدامجد کے مدرسہ میں آ ب ورس و تدریس کیا کرتے تھے۔ حافظ الدمیاطی نے آپ سے حدیث می اور اپنی کتاب مجم میں آ پ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدر پی نے بھی آ پ سے حدیث تی اور اپنی کتاب مجم میں آ پ کا انتقال ہوا اور ہے۔ ابن الدر پی نے بھی آ پ سے حدیث تی ۔ 12 شوال 856 ھے کوآ پ کا انتقال ہوا اور اپنی جہ میں آ پ کے قریب مدنون اپنی جد امجد حضرت عبدالقادر جیلائی علیہ الرحمة کے مدرسہ میں آ پ کے قریب مدنون

آپ نے اپنی وفات کے بعد تین فرزند چھوڑے۔ شخ عبدالقادر رحمۃ الله علیہ وشخ عبدالقدر رحمۃ الله علیہ وشخ عبدالقدر رحمۃ الله علیہ و ابوسعود شخ احمدظمبر الدین الجملی الاصل البغد ادی المولد نہایت خوش یان تھے آپ این عمر المجد کے مدرسہ میں وعظ کہا کرتے تھے۔ ابوالمعالی حافظ محمہ بن رافع بیان تھے آپ این عرب کی نبعت بیان المان می نے تاریخ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور شریف عز الدین الحسینی نے آپ کی نبعت بیان

marfat.com

کیا ہے کہ آپ ایک جید فاضل تے 27ریج الاول 681 مرکو آپ مفتود ہوئے اور بعد میں ایک کوئیں میں مفتول یائے گئے۔

آپ کے پچیرے بھائی شخ عبدالسلام بن عبدالقادر دھمۃ اللہ علیہ بن نفر عبدالرزاق
ابن الشخ عبدالقادر الجملی الاصل البغد ادی المولد الحسنیلی نے اپنے م بزرگ شخ عبداللہ دی المولد الحسنیلی نے اپنے م بزرگ شخ عبداللہ دی مدیث می برزلی نے بیان کیا ہے کہ آپ صاحب خیرو برکت حسن سیرت طلبق اللمان ذی مراتب و مناصب علماء ہے تھے آپ امراء ورؤسا ہے بھی مخالطت رکھتے تھے۔ 27 جمادی اللولی 730ھ میں آپ نے وفات پائی اور سنح قاسیون میں شخ ابراہیم الاموی کے قریب اللولی مون ہوئے۔

بمیں آپ کے والد ماجد شیخ عبدالقاور جیلانی اور آپ کے عمم بزرگ شیخ عبداللہ کی من وفات وغیرہ کے متعلق بچومعا م زیں ہوا۔

آپ کے پچیرے بعائی ابوالسعو دظہیرالدین شخ احمد موصوف الصدر نے ایک فرزند خلف الصدق شخ سیف الدین کچی حجوڑا۔

مؤلف الروض الزاہر لکھتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن قاضی شہید نے '' تاریخ الاعلام تاریخ الاسلام' میں بیان کیا ہے کہ ابو زکریا سیف الدین کی بن احمد بن محمد بن نصر بن فیدالرزاق ابن الشیخ عبدالقا در الجملی رحمۃ اللہ علیم عابد دز اہدا ورنہا بہت متقی تھے آ ہے ہماہ چلے محداور دہاں بی بود و باش اختیار کی دہیں آ ہے ۔ فات یائی۔

، اول: شیخ عبدالقادر آپ کی نسبت علامه ابوالصدیق ابنِ قاضی شبه نے اپنی تاریخ میں

## mafat.com

بیان کیا ہے کہ کی الدین ابو محم عبدالقادر بن محمہ بن یکی بن احمہ بن تھر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی 787ھ میں جے کو گئے اس وقت آپ کی عربیں سال سے متجاوز تھی وہیں آپ کی وفات ہوئی اور امام تقی الدین علی المقریزی نے اپنی کتاب دارالعقو دہیں بیان کیا ہے کہ آپ کا انتقال جے سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور سے کہ آپ کا انتقال جے سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور سے کہ آپ کا ورجہ کے دیندار عابد وزاہداور دنیاوی مخمصوں سے کنارہ کش تھے۔

#### آپ کی ذرّیت قاہرہ میں

دوم: شیخ علاؤ الدین علی بن شمس الدین محمد بن یجی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی رحمة الله علیهم 24 جمادی الاخری 793هروقاهره میس آپ کا انتقال ہوا۔

### آپ کی ذرّیت حماه میں کنڑھم اُللّٰد

منجملہ ان کے شخصت الدین ابوعبداللہ محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن محمد بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقادر الجملی الحموی ہیں۔ حماہ میں ہی آپ نے وفات یائی اور وہیں تربتہ المخلصہ میں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شخ بدر الدین حسن بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی ہیں۔ حماہ میں وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سرارزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی ہیں۔ حماہ میں وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سرامنے تربت باب الناعورہ میں اپنے جد امجد شنخ سیف الدین کیجی کے قریب مدنون میں ہے۔

منجملہ ان کے شیخ بدر الدین حسین بن علی بن محمد بن کیجی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی بیں آپ کا انقال بھی حماہ میں ہوا اور و بیں تربت ندکور میں آپ مدفون ہوئے رحمۃ اللہ علیہم۔

#### مندرجه بالانتیوں بزرگوں <u>کی اولا د</u>

منجله ان کے شیخ سمس الدین ابوعبدالله محمد بن علاؤ الدین کے جارفرزند تنہے۔ اول: شیخ صالح محی الدین عبدالقادر بن شمس الدین محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن

#### marfat.com

یکی این احمہ بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی آب حماہ میں پیدا ہوئے اور دہیں آپ نے وفات یائی۔رحمۃ الله علیم

دوم: شخ اصیل ممس الدین محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن یکی بن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقادر الجملی الحموی المولد والموالد والحبة والدار الوفات بیس احترکو حماه میس آپ سے ملنے کا بار ہا اتفاق ہوا ہے۔ آپ اعلی درجہ کے عابد و زاہد ہے آپ تمام لوگوں اور دنیاوی مخصوں سے بالکل کنارہ ش رہتے ہے حماہ بی میس آپ تولد ہوئے اور وجس آپ نے وفات ہائی اور تربت المخلصیہ میں اپنے بزرگوں کے قریب مدفون ہوئے۔

سوم: الشيخ الصالح الأصيل محى الدين عبدالقادر بن على بن محمد بن يكي بن احمد بن محمد بن المسر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر الجملى الحموى المولد والدار الوفات بيس آپ اعلى درجه كفليق كريم النفس وجيد متواضع عليم و برد بار اور نهايت متين تقے عام و خاص سب آپ ك عزت وحرمت كرتے تقے حكام كے دلول پر آپ كى بيبت بيشى بوكى تقى آپ علب بھى چلے كرت وحرمت كرتے تقے حكام كے دلول پر آپ كى بيبت بيشى بوكى تقى آپ علب بھى چلے كئے تقے اور عرصه تك و بال رہے ۔ شادى بھى كى مگر پھر مع اپنى بى بى صاحب اور دو فرزند جن كا مخت من مذك من بال رہے ۔ شادى بھى كى مگر پھر مع اپنى بى بى صاحب اور دو فرزند جن كا مختر يب بم ذكر كريں كے حماہ واپس آ كے اور يہيں 930 ھيس وفات پائى آپ باب ناعور هيس مدنون ہوئے۔ اتّف مَدّ اللّه بو خمّة منا

چہارم: آپ ہی کے اخیافی بھائی شخ صالح مبارک کیلی بن محمد بن علی بن محمد بن کیلی بن محمد بن کیلی ابن الحمد بن کیلی ابن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی الاصل والمولد والدار الوفات ہیں۔رحمۃ اللّٰه علیہم

## ولاداشيخ الصالح لاصيل محى الدين عبدالقادر بن محربن على رحمة التدليهم

منجملہ ان کے شخ درولیش محمہ بن محی الدین عبدالقادر بن محمہ بن علی بن محمہ بن یکی بن محمہ بن یکی بن حمہ بن نظر بن عبدالزاق بن اشیخ عبدالقادر الجبلی الحسینی الحموی الاصل والدار الوفات بیں آ ہے بھی اعلی درجہ کے عابد و زاہد' ظریف خوش طبع شخصاہ میں ہی آ پ نے وفات پائی اور جیس زاویہ قادر میہ کے سامنے مدنون ہوئے۔

منجلدان ك شيخ اميل شرف الدين عبدالله بن كا الدين إن عبدالقادر بن محر بن على

بن یکیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحسنی الحموی الاصل والدار الحلی المولد بین آپ بھی اعلیٰ درجہ کے کریم النفسِ خوش سیرت وجید متواضع اور نہایت مشین سے آپ قر آن مجیداور بچھ علم نحو وفقہ پڑھ کرمصروشام دمشق اور حلب کی طرف بھی مجے اور پھر حماہ میں ہی واپس آ گئے۔ 922ھ بیس آپ حلب میں تولد ہوئے اور پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ واپس آ گئے۔ 922ھ بیس آپ حلب میں تولد ہوئے اور پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ واپس آ گئے۔ سلمہ اللہ تعالیٰ۔

#### كتاب بذا كاسن تاليف

منجملہ ان کے شیخ اصل عفیف الدین حسین بن محی الدین عبدالقادر بن علی بن محمہ بن کی بن محمہ بن کی بن محمہ بن کی بن احمہ بن محمہ بن کا بن احمہ بن محمہ بن الحمر بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقادر الجملی الحسنی الحموی الاصل والدار الحلی المولد ہیں آپ شافعی المذہب شے قر آن مجیداور فقہ پڑھ کر 950ھ میں بندہ ہے آپ نے حدیث نی ۔ای 950 ہجری میں کتاب بذاکی تالیف کا اتفاق ہوا۔

آپ کے احباب وا تباع و مریدین بکشرت سے آپ نہایت ظین ذی و قار و بیبت نوش این اور متواضع سے اور مشائخ قادریہ سے ایک بہت بڑے مشائخ سے مصر دمش طرابلس اور صلب و غیرہ کی آپ نے سیا حت کی وہاں بھی آپ کو تبول عام حاصل ہوا جب آپ دمش آپ کو تبول عام حاصل ہوا جب آپ دمش آگئے تو یہاں کے نقراء و مشائخ علاء و نضلاء اور اکا بر واعیانِ سلطنت ہے بھی آپ نے ملاقات کی ٹائب السلطنت امیر الامراء عیمی پاشا ابن ابراہیم ادہم پاشا بھی آپ سے لحے انہوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم و خاطر و مدارت کی ۔ اس وقت احتر بھی مجلس میں موجود تھا یہاں کے بہت لوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ جامع اموی میں حلقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت سے علاء ومشائخ اور بہت بڑی خلقت اس وقت جمع ہوتی ہے کہ قادریہ کا میاں قادر کے اور کر سال میں موجود موتی ہے گا ہوں کا میاں قریف لائے اور 5 شوال 1 95 ھو آپ نے یہاں سے کوچ کیا تمام علاء و نضلاء اور مشائخ قابون تک آپ کو رخصت کرنے آئے ۔ 926ھ طلب میں آپ تولد ہوئے تھے۔ حفظ اللہ تعالی ۔

اولا دالتيخ بدرالدين حسن بن على رحمة التديم

marfat. Com-L-1

اول: شیخ صالح مش الدین محدین حسن بن علی بن محدین یکی بن احمد بن محدین نصر بن عمد بن نصر بن عمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن شیخ عبدالقا در الجمیلی الحسنی الحمو ی المولد والدار الوفات ہیں۔ تماہ میں ہی آپ پیدا ہوئے اور وہیں وفات یائی اور باب ناعورہ میں آپ وفن سے محے۔

دوم: آپ بی کے بھائی شخ صالح امیل احمد بن حسن بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق بن شخ عبدالقادر الجملی الحسنی المولد والدار الوقات بیں آپ اور آپ کے بردار موصوف دونوں اپنے خاعدان کے چراغ شخے آپ کا انقال بھی جماہ میں بی بوااورا ہے بردگوں کے قریب باب ناعورہ میں مدفون ہوئے۔

#### ان دونول بزرگوں کی اولا د

منجملہ ان کے شخ اصل عبد الرزاق بن شمس الدین جو بن حسن بن علی بن جو بن یکی بن احمد بن جو بن عبد الرزاق ابن الشخ عبد القادر الجملی استی الحموی المولد والدار والوفات بین آپ بھی اکابرین مشارکے سے بی اکثر سفر میں رہا کرتے ہے آپ کے مرید بھی مکثرت سے امراء و حکام آپ کی عزت کرتے اور آپ کا کہا مانے بھے ہر خاص و عام کے ول میں آپ کی بیت وعظمت تھی آپ کے پاس اگر کوئی تخذ و تحاکف آتا تو آپ ماضرین میں تھی مردیے آپ کا دستر خوان بھی وسیح اور مہمانوں ہے بھی بھی فائی نہیں رہتا تھا۔ بلاد میں تشمیم کردیے آپ کا دستر خوان بھی وسیح اور مہمانوں ہے بھی بھی فائی نہیں رہتا تھا۔ بلاد شام میں سب میکہ آپ کے معتقدین تھے۔ احتر کے جدامجہ قاضی القوناة بھال الدین ابوالرا ارم یکی ال و فی نوسف الناذ فی آئے سنبلی اور احتر کے والد ماجہ قاضی القوناة کمال الدین جو الزوقی و الشافی و السف میں الوائی الدین جو الزوقی و الفائی و المیں میں میں الوائی الوائی الوائی الزوقی الرائیم الزوقی الحصر وغیرہ اور بہت سے احتر کے خاندان کے لوگوں خامہ بربانی ابواسی الرائیم الناذ فی الحصر وغیرہ اور بہت سے احتر کے خاندان کے لوگوں نے آپ سے خرقہ قادر یہ بہنا۔ 6 مغر 901 ہو کو جماہ میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد الجد کے قادر یہ بہنا۔ 6 مغر 901 ہو کو جماہ میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد اللہ علیہ کے قریب آپ مدفون ہو کے آپ نے کوئی اولا ونہیں جھوڑی۔ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آپ مدفون ہو کے آپ نے کوئی اولا ونہیں جھوڑی۔ رحمۃ اللہ علیہ

منجلہ ان کے شخ مالے امیل ابن الباسط بن حسن بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرقاق بن البین عبد القاور الجملی الحسنی الحموی الدار الوفات بیں آپ بھی مشائخ کیارے تھے آپ قاہر و تشریف لے محمد اور کامت تک و تین رو کرماہ میں واپس

آ مے میمیں آپ نے وفات پائی اور باب ناعورہ میں مدفون ہوئے آپ نے بھی کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

منجملہ ان کے آپ بی کے بھائی شیخ مسالح ابوالنجا بن احمد بن حسن بن علی بَن محمد بن کی بی میں ہیں۔ کی بن احمد بن محمد بن الحمد بن احمد بن العمر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی الحسنی ہیں۔910 ھے کو آپ نہرالعاصی میں غرق ہو محمے۔رحمۃ اللہ علیہم

اولا داشيخ حسين بن علاؤ **الدين رحمة الله يم**م

آپ کے تین فرزند ہے:

اول: شیخ صالح می الدین یجی بن حسین بن علی بن محد بن یجی بن احمد بن محمد بن نفر بن عبد الزاق ابن الثین عبدالقادر الجیلی والحمو ی المولد والدار الوفات ہیں آپ بھی حماہ کے مشاکخ عظام میں سے تقے۔ بلاد شام میں آپ کی بہت عظمت وحرمت تھی۔ باوجود ابل ثروت ہونے کے آپ متواضع تھے الل علم سے آپ کو بہت انسیت تھی اک (۸۰) سال سے زائد عمر یا کر آپ نے وفات یائی اور وہیں باب ناعورہ میں آپ مدفون ہوئے۔

دوم: شخ مالح شرف الدین قاسم بن یکی بن حسین بن علی بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجنلی الحموی الاصل و المولد والدار الوفات بیل - مشاکر کبار میں سے تقرم بدول کی تربیت اس وقت آپ ہی کی ختمی تھی آپ ذی ہیبت و وقار اور نہایت خلیق تھے۔ 910 و کو حماہ میں مجھ کو اپنے والد ماجد کی ہمراہی میں آپ سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ عرصہ تک آپ نے اپنے خلوت خانہ میں ہمیں کھرایا اور ہماری خاطر مدارت میں آپ نے معمول سے زیاد و تکیفیں اٹھا کیں آپ کے برکات سے ہم بہت پکھ مدارت میں آپ نے معمول سے زیاد و تکیفیں اٹھا کیں آپ کے برکات سے ہم بہت پکھ متفید ہوئے 6 رکھ الآخر 916 ہو آپ نے وفات پائی آپ کی عمراس وقت پچاس سے متحاوز تھی۔

آپ كى اولا داور آپ كى اولا دالا ولا د

منجلدان کے شخ صالح مش الدین محد بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محد بن کی

marfat.com

بن اجمد بن جمد بن نعر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجملى الحوى الاصل والدار الحسنى الثافتى آپ اكابرين مشائخ قادريه سے جيں اور ہمارے بنخ و ابن الشخ مجمع مكارم اخلاق كريم النفس اور نہايت درياول جيں كوئى بحى خفس آپ كے پاس سے محروم نہيں جاسكا جوكوئى بحى كذاب كے پاس سے محروم نہيں جاسكا جوكوئى بحى كدآپ كے پاس آتا ہے آپ اس كى خاطر مدارت عمل كوئى وقيقة فروگز اشت نہيں كرت بكى كدآپ كے پاس آتا ہے آپ بحى اس كے حوائح كو پوراكر في عمل امكان سے زياده بكدا ہے اسلان كى طرف سے آپ بحى اس كے حوائح كو پوراكر في عمل امكان سے زياده كوشش كرتے بيں آپ تحقد تحالف بحى ليتے بيں ہميں آپ كى بى زبانى معلوم ہوا ہے كہ كوشش كرتے بيں آپ تولد ہوئے آپ اپنے بھائيوں عيں سب سے بڑے بيں مائے اللہ اللہ اللہ المنظق المنظم اللہ المنظم اللہ المنظم المنا اللہ المنظم المنا اللہ المنظم المنا اللہ المنظم المنا المنا المنا اللہ المنا المنا اللہ المنا المنا

آپ کے پہلے فرزند ہیں شیخ صالح عبداللہ آپ نہایت نیک سیرت متواضع بامروت ذکی و ذہین اور اپنے بھائیوں ہیں سب سے بڑے ہیں آپ کی پیدائش 926ھ میں ہوئی آپ نیجیب الطرفین ہیں آپ کی والدہ مرحومہ سیدۃ الناصیلہ بنت الشیخ محی الدین عبدالقادر موصوف الصدر کی صاحبزاوی تمیں۔حفظہ اللہ تعالی ۔

اور آپ کے دوسرے فرزند تاج العارفین الشیخ الصالح میں آپ ایک نو جوان صالح میں۔حفظہ اللّٰہ تعالٰی۔

وہیں آپ نے وفات یا کی۔

منجملہ ان کے شیخ عبدالقاور بن قاسم بن یکی بن حسین بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن کمی بن احمد بن محمد بن الله محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحسنی الحمو می المولد والدار جی آب اعلی درجہ کے تی اور المل علم کو بہت دوست رکھتے تھے اور ہمیشہ عبادت الی بی مشغول رہتے تھے 6 محرم الحرام 993 ھو آپ تولد ہوئے۔ حفظہ اللہ تعالی۔

آپ کے صاحبزادے شمس الدین الحموی الاصل المولد ہیں آپ ایک صالح نوجوان ہیں قرآن مجید پڑھ کرآپ نے کتب فقد شافعیہ پڑھیس اور احقر سے حدیث ی ۔

منجلہ ان کے شخ صالح الاصیل برکات بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محمہ بن کی بن احمہ بن الحمہ بن المحمد بن علی بن محمہ بن کی بن احمہ بن المحمد بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقا در الجملی الحموی الحسنی المولد والدار ہیں آپ بھی اپنے خاندان کے جراغ ہیں کسی سے خلط ملط نہیں رکھتے۔ ہمیشہ عبادت النی میں مشغول رہتے ہیں آپ کے بھائی عبدالقا در سے ہم نے آپ کی تاریخ تولد دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو آپ کی تاریخ تولد معلوم نہیں۔ بجز اس کے کہ میں آپ سے قریباً پانچ سال جھوٹا ہوں۔ حفظہما اللہ تعالی

منجملہ ان کے نیخ صالح محمد ابوالوفا بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن الله الم والمولد والدار بیں آپ بھی ایک اعلی درجہ کے عالم باعمل محدث اور قد وۃ المشاکخ قادر سے ہیں۔ قرآن مجید نقہ اور حدیث پڑھ کرآپ نے مصروشام اور حجاز وطلب کی سیاحت بھی کی بہت سے مشاکخ نقہ اور حدیث پڑھ کرآپ نے محمد یو بن محمر میں بکرت ہیں عوام وخواص غرض سب کے دلوں ہیں نے آپ سے خرقہ بہنا آپ کے مرید بن مجمونے مگر سے بھونے مگر تا با ہے بھائیوں ہیں سب سے جھونے مگر قدر ومزلت ہیں سب سے جھونے مگر قدر ومزلت ہیں سب سے جھونے مگر تا باتھا واللہ تعالی سب سے بی ابقا واللہ تعالی سب سے جھونے مگر تا بیا بیات ہیں سب سے جھونے مگر تا ہوں میں سب سے بی ابقا واللہ تعالی تقدر ومزلت ہیں سب سے بی ابقا واللہ تعالی تقدر ومزلت ہیں سب سے بی ابقا واللہ تعالی تا بی ابتیات ہیں ۔

اب ہم بینخ علاؤ الدین علی موصوف الصدر کی ذریت جو کہ حماہ میں آباد ہے کثر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اولا داشینے محمد ابن اشیخ عبدالعزیز الجیلی البیالی رحمة الله علیہ کا ذکر کرنے ہے بعد اولا داشینے محمد ابن اشیخ عبدالعزیز الجیلی البیالی رحمة الله علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔

marfat.com

## اولاداليخ محربن فيخ عبدالعزيز الجيلي الببالي رحمة الله عليه

منجله ان کے شخ مسالے شرطیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن النینے عبدالقادر الجیلی الحسنی البجالی المولد بیں آپ جبال میں تولد ہوئے آپ نے عین عالم شباب میں وفات پائی۔

حافظ ابوعبدالله الذهبي نے آپ كاس وفات 652ه بيان كيا ہے۔

آپ کے فرزند شیخ مسالح مثم الدین محمد الکھل بن شرهیق بن شیخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ عبد القادر جبلی الحسنی البهالی المولد والدار الوفات بیں۔

مافظ ذہی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ بقیۃ المثارکِ ابوالمکارم ممس الدین بن الشخ شرحیق بن محد عبدالعزیز ابن الشخ عبدالقادر الجملی ثم ابخاری البالی الحسنبی 551 ھے کو قصر کر جبال میں پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کی قبور بھی یہیں ہیں۔

فخر النجار رحمة الله عليه احمد بن محمد النصيل سے اور مكم معظمہ جا كرعبد الرحيم زجاج رحمة الله عليہ سے اور مدينه منورہ جا كرعفيف مزروع سے آپ نے حديث في اور بغداد و دمش آكر بيان كى كئى مرتبہ آپ نے جي بيت الله كيا حمام عبد العزيز و بدرحس وغرحس اور شمس الدين معد وغيرہ آپ كئى فرزند بنے قرب و جوار كى كل بلاد بيس آپ كى بہت كچے وقعت تمى۔ معد وغيرہ آپ كے فضائل من كر دور دور سے آپ سے شرف نياز حاصل كرنے آيا كرتے تھے اوك آپ كے فضائل من كر دور دور سے آپ سے شرف نياز حاصل كرنے آيا كرتے تھے 739 ھي آپ نے دفات ياكى اور اسے بررگوں كے قريب مدفون ہوئے۔

منم الدین محمہ بن ابراہیم الجزری نے اپنی تا ریخ میں بیان کیا ہے کہ 651ھ کو آپ
بلد و جبال میں جو سجار کے قرب و جوار کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے تولد ہوئے۔
ان بلاد کے بہت بڑے مشاہیر سے ہیں آپ کی یہاں پر بہت پچھ عزت و وقعت ہے۔ عمو با
لوگ آپ سے خرقہ پہنچ ہیں اور دور دراز سے آپ کی قدم ہوی کرنے کے لئے آتے ہیں
جب آپ حلب و دمش و غیرہ اور دیگر بلاو میں تشریف لے مسئے تو وہاں بھی آپ کی بہت
عزت و وقعت ہوئی۔ فقراء و مشائخ عظام نے آپ سے ملاقات کی اعیانِ مملکت بھی آپ
کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بڑی خلقت نے
آپ سے خرقہ قادر سے بہنا۔

marfat.com

حافظ تقی الدین ابوالمعالی محمد بن رافع السلامی نے اپنی تاریخ بیل بیان کیا ہے کہ آپ نے فرعلی بن احمد النجار واحمد بن محمد بن عبدالقادر انصیص ہے کتاب الشمائل الترفدیئ ادر بغداد جاکر آپ نے حدیث بیان کی۔ ابن الرقو تی وابن السیر جی وغیرہ نے آپ سے حدیث سی آپ بہت بڑے فلیق عابد و زاہد فاضل تھے۔ عمو نا لوگوں کو آپ سے حسن عقیدت تھی۔ شخ الاسلام شہاب الدین علامداحمد ابن حجرعسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور پھر فخرعلی بن نجار وغیرہ سے حدیث می اور رمشق و بغداد و جبال میں آپ نے حدیث بیان کی آپ عبادت وصلاح و تقوی میں مشہور و معروف تھے آپ نے عرجر اپنے ہاتھ میں سونا چاندی نہیں لیا اور باوجود اس کے آپ اعلیٰ معروف ہے آپ اعلیٰ درجہ کے تی اور صدحت جاہ و حشمت تھے۔ کذا فی روض الزاہر

عافظ محمہ بن رافع نے اپنی کتاب بچم میں بیان کیا ہے کہ بدرالحن بن شرشیق بن محمہ بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی البالی آپ کے فرزند شے آپ نے اپنے والد ماجد سے حدیث بن اور بغداد جا کر حدیث بیان کی۔ 741ھ میں آپ حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے وشق آ ئے اور زاد بیسلار بی میں تھرے ہماری بھی اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی حج سے واپسی کے بعد بھی آپ بیس آ کر تھر سے اس وقت بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔

علامہ ابنِ جمرنے کتاب انباءالغمر بابناءالعمر میں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلا دوامصار میں بہت کچھ عزت وحرمت تھی بہت بڑی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

### آ پ کی ذرّیت مصرمی<u>ں</u>

منجملہ شخ محمر ابن الشیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ کی اولاد کے شیخ صالح علاو الدین علی بن شمس الدین محمد الاکل بن حسام الدین شرشیق بن شمس الدین محمد بن الشیخ الی بکر عبد العزیز ابن الشیخ محمی الدین عبد القادر الجیلی الحسنی البجالی ہیں آپ نے اور آپ کی اولاد کثر ہم اللہ نے مصر میں تو شکن اختیار کیا اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ ملک الشرف برسیا شہر آ مدے لوٹ کر قاہرہ میں داخل ہو چکا تھا۔

مؤلف الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ہارے شخ مجن علاؤ الدین نہایت خلیق' مؤلف الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ہارے شخ علاؤ الدین نہایت خلیق'

باعزت ووقاراور ذی حرمت بزرگ تھے۔ دیارِمعربی بیس مشائخ قادر یہ بیس سے مرف آپ بی کا وجود بابر کت مغتنمات سے تھا آپ کو جج کرنے کا دو دفعہ موقع ملا۔

785ھ میں آپ تولد ہوئے اور 853ھ میں بعارضہ طاعون وفات پا کر آپ نے درجہ شہادت حاصل کیا اور تربت معروض ہتر بت سیدی عدی بن مسافر میں آپ مدنون ہوئے آپ کی جملہ اولا دہمی پہیں ہوئی۔

آب کے چپرے بھائی چنخ منتس الدین محمہ بن نور الدین علی بن عز الدین حسین بن مش الدين محد الاتحل شرشين مجى 840ھ من وفات يا كريبيں مدفون ہوئے اور 841ھ ميں آپ کے دوفر زند شیخ شرف الدین مویٰ و شیخ بدر الدین نے بھی بعارضہ طاعون و فات یا کی تگر شیخ شرف الدین نے دوفرزند اور شیخ بدر الدین نے ایک دختر جیموڑی۔ اس وقت ہمارے شیخ علاؤ الدین کے کل تین فرزند منے جن میں ہے 841ھ والے طاعون میں دومندرجہ فرزندان ك انقال كے بعد صرف ايك فرزند باقى رہے تھے۔ انہيں لے كر آپ حجاز كى طرف جار ہے تتھے کہ راہ میں ان کو بھی طاعون ہو کر ان کا بھی انتقال ہو گیا اور جامع طور میں ان کو دفن کیا گیا اس وفت ان کی عمر ہیں سال ہے کم تھی۔ بعدازاں بھی آ پ کے ہاں بہت اولا دہوئی گر اکثر نے وفات یائی اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دوفرزند اور دوصاحبز ادیاں باتی رہیں جن میں ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک فرزند کا بھی انتقال ہو گیا اور باتی آپ کے ایک فرزند اور دو صاحبزاویاں موجود رہیں آپ کے ایک حقیق بھائی بھی تھے۔ شخ عبدالقادر محر 184 ھ میں بعارضہ طاعون ومثق میں آپ نے بھی وفات یائی اور مقبرہ صوفیہ ميں مدفون ہوئے۔ انتمٰی کلام مؤلف الروش الزاہر غرض! شیخ عبدالعزیز ممروح کی ذریت جبال میں اب تک موجود ہے۔

منجملدان کے شیخ حمام الدین ہیں آپ اعلیٰ درجہ کے کریم النفس باا خلاق و بامرة ت
ہیں آپ کی اور آپ کے جمع اعز ہوا قارب کی ان شہروں میں بہت کچھ عزت و وقعت ہے
آپ خود بھی صاحب ٹروت وہ جا ہت ہیں حکام بلاد آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔
عموماً جا بجا سے لوگ آ کرآپ سے خرقہ قادر یہ پہنتے ہیں۔ اَبْسَقَاعُم اللّٰهُ مَنْ عَالٰی وَ نَفَعْنَا

بِبَرَ كَاتِهِمْ وَ بَرَكَاتِ آسُلاقَهِمُ الطَّاهِرَة

#### آپ کی ذرّیت حلب میں

بلادِ حلب میں بھی اس وقت تک سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذرّیت ہے۔ خصوصاً قربہ باعو میں اولاد الشیخ باعو کے لقب سے بکاری جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ عام و خاص سب ان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔

منجملہ ان کے شنخ عبدالعزیز کا بھی بہی انتقال ہوا اور اپنے آباؤ اجداد کے قریب آپ بھی مدفون ہوئے گرآ ب کے بھائی شنخ احمد الدین ہنوز زندہ اور قرید ندکورہی میں سکونت پذیر ہیں۔
منجملہ ان کے شنخ عثان ابن الشیخ عبدالعزیز موصوف الصدر ہیں آپ بھی اعلی ورجہ کے طیق متواضع لوگوں سے کنارہ کش اور قرید ندکور میں ہی اپنے عم بزرگ شنخ احمد کے ہمراہ سکونت پذیر سے بہلے انتقال ہوا۔
سکونت پذیر سے بہیں پر آپ کا بھی اپنے والد ماجد شنخ عبدالعزیز سے پہلے انتقال ہوا۔

آپ کے دوفرزند تھے:

اول: شخ عبدالرزاق آپ کا انقال بھی اپنے والد ماجد سے پہلے ہوا آپ بھی نہایت خلیق و وجیہ تھے۔رحمۃ اللہ علیہ

دوم: شیخ زین الدین عمر کان آپ کی بھی بہت پچھونت و وقعت تھی حکام پر بھی آپ کے احکام نافذ ہوتے تھی حکام پر بھی آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے۔ حلب و دمشق میں آپ عرصہ تک بہت اعزاز کے ساتھ رہے آپ کی وفات دمشق میں ہوئی دمشق و قاہرہ میں اب تک آپ کی اولا وموجود ہے۔

منجملہ ان کے قاہرہ میں آپ کے دو بھائی موجود ہیں جو کہ سید عبدالقادر وسید احمہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں سید عبدالقادر نقابت الاشراف اور ان کے اوقاف کے متولی اور قاہرہ میں ہی اب تک سکونت پذریہیں۔

قاہرہ میں آپ کی ذرّیت

غرض! قاہرہ میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر البحیلانی رحمة الله علیه کی ذریت بکثرت

marfat.com

موجود ہے مران کی نبست ہمیں بیٹھیں بی معلوم میں کہ وہ بیٹے عیسیٰ این الشیخ عبدالقادر التوفی بالقاہرہ کی اولاد سے ہیں جیسا کہ حافظ محت الدین این التجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے بالیہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز موصوف العدر اور ان کی اولاد یا بیہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز موصوف العدر اور ان کی اولاد نے بیں ۔ فیخ عبدالعزیز موصوف العدر اور ان کی اولاد نے ملک اشرف برسیا کی آمد ہے واپسی کے بعد معرض تو طن اختیار کیا اور وہیں وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ۔ قاہرہ میں ان کی بہت کچھ وقعت ومنزلت تھی اور اب بھی ہے وور دور دے لوگ ان سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے ہیں ۔ نفعنا الله بھم

#### بغداد من آپ کی ذریت

بغداد میں آپ ہی کے مقام پرایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا خود بیان ہے کہ وہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں یہاں پران کے بہت کچھ مراتب و مناصب ہیں عام و خاص ان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔ شاہ اساعیل سلطان العجم جب بغداد کا ما لک ہوا تو اس وقت ان کا زاویہ شکتہ ہوگیا اور یہلوگ متفرق ہوکر اطراف و جوانب کے بلاد میں منتشر ہو گئے۔ منجملہ ان کے یہ جماعت صلب میں بھی آئی اور ہمیں انہیں تھہرانے کی عزت حاصل ہوئی۔

منجملدان کے بعض اعیان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ان ہی میں شخ اجل علاؤالدین علی اور آپ کے اور آپ کے دونوں بھائی شخ می الدین وشخ زین العابدین اور آپ کے دونوں بھائی شخ می الدین وشخ زین العابدین اور آپ کے دہاں پر ملک بھتیج شخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہرہ چلے گئے وہاں پر ملک اثرف سلطان ابوالنعر قانصوہ الغوری نے شخ علاؤ الدین کا نہایت اعزاز واکرام کیا۔ زاویہ برقہ وغیرہ کا آپ کو ناظر بنادیا پھر جب قاہرہ ہے آپ واپس ہوکر صلب آئے تو یمبیں پر آپ کا اور آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور اب ان میں سے کوئی باتی نہیں رہا البتہ! آپ کے بھتیج شخ یوسف اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العابدین قاہرہ میں ہی رہے اور 923 ھیں آپ وہاں سے طب واپس آئے اور پھر دمشق چلے گئے دہیں پر آپ نے وفات پائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کے مر بزرگ شخ زین العابدین نے مصر جاکر وفات پائی اور اب بلار مصر و علیہ۔ اور آپ کے مر بزرگ شخ زین العابدین نے مصر جاکر وفات پائی اور اب بلار مصر و شام میں ان کی اواد و میں ہے کوئی بی نہ ان نے اور کی اور اب بلار مصر و شام میں ان کی اواد و میں ہے کوئی بی نہ نے آپ کی اور اب بلار مصر و شام میں ان کی اواد و میں ہے کوئی بی نے آپ کی اور اب بلار مصر و شام میں ان کی اواد و میں ہے کوئی بی نہ نے آپ کی اور اب بلار مصر و شام میں ان کی اواد و میں سے کوئی بی نہ نے تا کہ ان کی اور اور میں ہے کوئی بی نہ نے تھے کہ کرک شخ نو میں بی آپ کے ان کی اور اور وہ کی کوئی بی نہ کی کرک شکل کی کرک گئی تھوں کی کوئی بی کوئی بی کرک گئی کرک گئی کرک گئی کرک گئی کرک گئی گئی گئی گئی کرک گئی کرک گئی کی کرک گئی گئی کرک گئی گئی کرک گئی کرک

پھر جب سلطان سلیمان فلد الله ملک بغداد کے مالک ہوئ تو انہوں نے سیدنا اشخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ کے زاویہ کی تعمیر کرائی اور شخ علاؤ الدین موصوف الصدر کے برادران واعزہ وا قارب پھر بغداد واپس آگئے اور بیان کیا جاتا ہے کداب وہ سب کے سب بدستور سابق وہیں تیم ہیں اور ان کے مراتب و مناصب اور اوقاف وغیرہ بلکہ اس سے کچھاور ذاکم انہیں واپس کے اور عام وخاص سب کے زویک وہی ان کی تعظیم و کریم جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ انہیں واپس کے اور عام وخاص سب کے زویک وہی ان کی تعظیم و کریم جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ ان میں سے قسط طنیہ میں ایک بزرگ سے کہ جن کا اسم گرامی شخ زین الدین ہے میری ملاقات ہوئی آپ نہایت وجیداور با ہیبت و وقار اور شین ہیں آپ نے احقر سے بیان کیا کہ آپ شخ ملاؤ الدین موصوف العدر کے مم بزرگ کی اولاد سے ہیں اور آپ زاویہ کے اوقاف حاصل کرنے کے ابغداد گئے اور امید سے زیادہ آپ کو کامیا لی بھی ہوئی۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مشاکخ نہ کور بن آپ کی اولاد زید سے نہیں بلکہ شخ طفونجی کی اولاد سے ہیں اور شخ طفونجی سیدن مرش شخ عبدالرزاتی الطفونجی کے فرز نوار جمند کے نکاح میں دیا تھا واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ عبدالرزاتی الطفونجی کے فرز نوار جمند کے نکاح میں دیا تھا واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

علامہ ابن ناصر الدین الد مشقی المحدث نے بیان کیا ہے کہ مجملہ ان کے جو کہ حضرت فیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں۔ تاج الدین ابوافق نصر اللہ بن عمر بن محمد بن احمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر بھی ہیں گرہم سے بعض حفاظ نے بیان کیا ہے کہ عراق میں ہمیں ایک بہت بڑی جماعت سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ یہ محف ابن ہمین کے نام سے مشہور اور آپ کے بعض مریدین کی اولاد سے بیان کیا کہ یہ محف ابن ہمیں شھے۔

یہ آپ کی ذریت کا مختصر حال ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے اور جن کی تمام شہروں اور بستیوں میں تعظیم و تکریم کی جاتی ہے اور جن کو کہ کسی نے پچھاڈیت نہیں پہنچائی گرید کہ خوداس کے اور اس کی اولاد کے حق میں خرابی کا باعث ہوا اور ہم نے پچشم خوداس کا معائد بھی کیا چنا نچداس کی واقعہ ہے کہ نائب حماہ جونصوح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرحوم شیخ احمہ ابن اشیخ قاسم موصوف الصدر کو سخت اذبیت پہنچائی آپ کواس سے اذبیت پہنچنے کے بعد تھوڑا

marfat.com

زمانہ گزراتھا کہ خدائے تعالی نے اس کی جڑو بنیادا کھیڑدی اوراس کی ذریت میں ہے کوئی ایم ان بیس رہااور یہ آیہ کریمہ صاوق آنے گئی۔ "فقل تربی مکھٹم میں باقید" (کیاتہ بس ان میں سے کسی کا پھونشان بھی نظر آتا ہے؟) اور ایسا ہی ہونا بھی جا ہے کیونکہ ان کے جد ان میں سے کسی کا پھونشان بھی نظر آتا ہے؟) اور ایسا ہی ہونا بھی جا ہے کیونکہ ان کے جد انجد کا قول ہے۔

وَنَحُنُ لِمَنْ قَدْسَاءَ نَاسَمُ قَاتِلٌ فَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْحَرِّب وَ يَعْتَدِى

جو کوئی بھی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لئے سم قاتل ہیں جے اس کا یقین نہ ہووہ اڈیت پہنچا کر اس کا تجربہ کر لے۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ ابن بونس وزیر ناصر الدین نے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دکو طرح طرح کی اؤیت پہنچائی بیبال تک کہ اس نے بغداد سے انہیں جلاوطن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو برباد کر دیا اور وہ خود بھی نہایت بری طرح سے مرارببَر کینید سَلَفَهُمُ الطَّاهِرُ

شخ ابوالبقاء العكم ى بيان كرت ميں كدا يك دوز حضرت شخ عبدالقادر جيلانى رحمة الشعليه كي مجلس وعظ كے قريب ہے ميراً كزر ہوا۔ ميں نے اپنے بى ميں كہا: كرآؤاس مجمى كا كلام بھى سنتے چليں اس ہے پہلے مجھے آپ كا وعظ سننے كا اتفاق نيس ہوا تھا خرض ميں اس وقت آپ كي مجلس ميں گيا آپ وعظ فرمار ہے سنے اس وقت آپ كي مجلس ميں گيا آپ وعظ فرمار ہے سنے اس وقت آپ مي قطع كلام كر كے فرمايا: كر آگھول اور دل كا انده الخص مجمى كا كلام من كركيا كر ہے گا ميں آپ كا يہ كلام من كر صبط نہ كر الكا اور آپ سے عرض كيا كر آپ احقر كوخر قد كر سكا اور آپ سے عرض كيا كر آپ احقر كوخر قد كر سكا اور آپ سے عرض كيا كر آپ احقر كوخر قد بہنا يا اور فرمايا: كر غيدالله ! اگر خدا تعالى تمهار ہے انجام كى مجمعے خبر نہ و بنا تو تم گنا ہوں سے ہلاك ہو جاتے ابتم ہمارى بناہ ميں واخل ہوكر ہم ميں ہے ہو جاؤ ۔ رضى الله عند

#### آپ کی توجہ ہے آ فما بہ کاروبقبلہ ہونا

شخ ابوعبدالله قزوی وشخ احمرنجو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی

رحمة الله عليه كى شهرت ہوئى تو جيلان سے تمن بررگ آپ سے ملاقات كرنے كے لئے تشريف لائے جب يہ بررگ آپ كے مدرسه من داخل ہوئے اور اجازت لے كرمائے آئے تو انہوں نے ديكھا كہ آپ اپنے ميں ايك كتاب لئے ميٹے ہوئے ہيں اور آپ كا آئے ميں ايك كتاب لئے ميٹے ہوئے ہيں اور آپ كا آئے اور آپ كا خادم آپ كے سائے كمڑ اہوا ہے ان بزرگوں نے بی حال افرائی تو وہ ایک دوسرے كی طرف ديكھنے گئے آپ نے كتاب دكھ ديكھر كوياس حال سے نفرت كركے ايك دوسرے كی طرف ديكھنے گئے آپ نے كتاب دكھ كر خادم كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ ای وقت كركر مركيا پھر آپ نے آئا ہے كی طرف نظرى تو وہ كیا۔

### محی الدین آپ کالقب ہونے کی وجہ تشمیہ

آپ سے اس کا سب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرایا: کہ 511 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں اپنی بعض سیاحت سے بغداد واپس آیا تو اس وقت میرا ایک مریفن پر سے جو کہ نہایت نجیف البدن اور زردرو تھا گزر ہوا اس نے مجھ کو سلام کیا اور اپنے نزو یک بلا کر کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا یا تو میں سے اٹھا کر بٹھا یا تو میں سے اٹھا کر بٹھا یا تو وہ بہ فوٹ رنگ معلوم ہونے لگا غرض! اس کی حالت درست ہوگئی مجھے وہ نہایت موٹا تازہ اور وجیہ فوٹ رنگ معلوم ہونے لگا غرض! اس کی حالت درست ہوگئی مجھے اس سے بچھ فوف سا ہوا پھر اس نے مجھے سے کہا: کہتم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں اس نے کہا: میں دین اسلام ہوں مرنے کے قریب ہوگیا تھا کہ خدائے تعالی نے مجھے تمہاری بدولت از سر نو زندہ کیا پھر میں اسے جھوڑ کر جامع مسجد میں آیا یہاں پر ایک شخص نے آن کر بھو سے ملا قات کی اور مجھے یا سیدی کی الدین کہدکر پکار نے گئے اور میری قریب ہوا تو چاروں طرف سے لوگ آکر مجھ کو یا مجی الدین کہدکر پکار نے گئے اور میری دست ہوی کرنے نے اور میری

### رسول الله سَنَايَةُ مَا كُوآب كا خواب ميس و يكهنا

نیز آپ نے بیان فر مایا: کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں ہوں اور آپ کی دائمیں جانب کا دودھ بی رہا

marfat.com

موں پھرآپ نے جھے اٹی ہائیں جانب کا دود رہمی پلایا استے میں جناب سرد رکا کات علیہ العملوٰۃ والسلام تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے فرمایا: کہ عائشہ در حقیقت یہ ہمارا فرزئدے۔

### ایک بزرگ کی حکایت

جے القادر جیلائی رحمت الله علیہ کا بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمت الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں اس وقت فاقہ سے تھا اور میر سے اہل وعیال نے بھی کئی روز سے پھونیں کھایا تھا میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر اس وقت بھو سے فر مایا: کہ جو فی ا بھوک خوا نے تعالی کے فزانوں میں سے ایک فزانہ ہے جے وہ دوست رکھتا ہے ای کو وہ عطا فرما تا ہے اور جب بندہ تین روز تک پھونیوں کھاتا تو اللہ تعالی اس سے فرما تا ہے کہ میر سے بندے! تو نے صرف میر کی وجہ سے اب تک پھونیوں کھایا بھے اس سے فرما تا ہے کہ میر سے بندے! تو نے صرف میر کی وجہ سے اب تک پھونیوں کھایا بھے اپنی عزت وجلال کی قتم ہے! میں تجھ کو کھلاؤں گا۔ قریب تھا کہ میں بین کر چیخ اضحا گر آپ نے اشارہ فرمایا: کہ خاموش رہو پھر آپ نے فرمایا: کہ جب خدا سے تعالی کی بندہ کی آز مائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے دو جھے اجر و بتا ہے اور اگر وہ اسے فلا ہر کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے نے بھی کو اپنی فریب بلا کر پوشیدہ طور پر سے بچھ دیا۔ میرا قصد اسے فلا ہر کرنے کا تھا گر آپ نے بھے فرمایا: کہ جو فی افتر کو چھیانا زیادہ لائق و مستحن ہے۔

### يك جوئے باز كا آپ كے دست مبارك برتائب ہونا

شریف بغدادی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قرب وجوار میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ام عبداللہ این نقط تھا ہے تھی نرد کھیلا کرتا تھا۔ ایک روزاس کے شرکاء نے بازی جیت کراس کا مارا مال واسیاب اور گھر بارسب جیت لیااب اس کے پاس پچھ ندر ہا۔ آخر میں اس نے اپنا اتھ کٹا دینے پر بازی کھیلی اور پھر ہارگیا آخر کوچھری دیکھ کر گھر ایا اس کے شرکاء ہولے یا ہاتھ کا نے پاکھ کٹاؤیا صرف یہ کہدو کہ میں ہارااس نے یہ کہنا بھی منظور نہ کیا یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کا نے پ

آمادہ ہوئے اتنے میں آپ رحمة الله عليه نے مكان كى حصت يرج حكر يكارا كدعبدالله! لويد سجادہ لےلواوراس سے تم پھر بازی کھیلواور ریجی نہ کہنا کہ میں ہارا پھر آپ انہیں سجادہ دیمر آبدیدہ واپس آئے۔لوگوں نے آپ سے آبدیدہ ہونے کی وجددریافت کی تو آپ نے فرمایا: كه عنقريب حمهيں خودمعلوم ہو جائے گاغرض عبداللہ ابن نقطہ نے آپ ہے ہجادہ لے كر پمر اینے شرکاء ہے بازی تھیلی اور جو پچھ مال ومتاع وگھریار ہار چکے تتھےوہ سب کا سب اس نے والیس لے لیا اس کے بعد بیآ ہے دست مبارک پرتائب ہو گیا اور اپنا سارا مال ومتاع راہ ِ خدا میں خرچ کر دیا،ان کی روزانه آمدنی دوسودیتار تھی وہ سب کا سب انہوں نے خرچ کر دیا، انهی کی نسبت آپ نے فرمایا: کہ ابن نقطہ سے اخیر میں اور سب کے ساتھ شریک ہوکر خاص لوگوں میں ہے ہو گئے میہ وہی ابنِ نقطہ ہیں کہ جن کا چم بہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ آپ کے خادم ابوالرضیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تمن خلوتیں کیں جب تیسری خلوت سے آپ نکاتو میں نے آپ سے بوجھا: کہ آپ نے اس خلوت میں کیا دیکھا آپ نے اس وقت میری طرف غصر کی نگاہ ہے دیکھ کرمندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ تَجَلَّى لِيَ الْمَحْبُوبُ مِنْ غَيْبَ الْحُجَبِ فَشَاهَ ذُبُّ اَشْيَاء تَسَجَلً عَنِ الْمَحَطِبِ

سک سے دوست نے میری طرف جلی کی تو میں نے تمام چیزوں کو دیکھا پردؤ غیب سے دوست نے میری طرف جلی کی تو میں نے تمام چیزوں کو دیکھا کہانے حال سے تم گشتہ ہونے لگیں۔

وَاشْرَقَتِ الْآنُحُوانُ مِنْ نُوْدٍ وَجُهِم فَسِخِفْتُ لِآنُ اَقْضِی لَهَیْرَسِم نَحْیِ مَدِخِفْتُ لِآنُ اَقْضِی لَهَیْرَسِم نَحْیِ

تمام کا کنات اس کے نورِ جمال سے روشن ہوگئی مجھے خوف ہوا کہ میں کہیں اس کی ہیت ہے اپنی زیست سے نہ گزر جاؤں۔

فَنَادَيْنَهُ مِسوَّالَتَ عُظِيْمِ شَالِهِ وَلَمْ اَطْلُبِ الرُّوْيَا لَهُ خِيْفَةَ الْعَتَبِ ولَمْ اَطْلُبِ الرُّوْيَا لَهُ خِيْفَةَ الْعَتَبِ اس لئے میں نے اس کی عظمت شان کی وجہ سے اسے آہتہ سے پکارا اور

marfat.com

عَمَّابِ کَخُوف سے اس کے دیدار کا خواستگار نیس ہوا۔ سِوی آئینی نَادَیْتُهُ جِدُ بِزَوْرَةٍ سِوی آئینی نَادَیْتُهُ جِدُ بِزَوْرَةٍ لِسَحْیٰ بِهَا مَیْتُ الصَّبَابَةِ وَاللّٰب

تَعْطَفُ عَلَى مَنْ آنْتَ اَقْصَى مُرَادِهِ فَعَنَاكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرَاكَ فِي قَلْبِي

تواس پرمهربانی کر کہ جس کی مراد تو ہی تو ہے تیری نشانی میری آنکھوں میں اور تیرا ذکر میرے دل میں ہے۔

اس کے بعد مجھے نشی کی آئی پھر جب میں اٹھا تو آپ نے مجھے سینہ سے لگا کر فر مایا: کہا گر بچھے اجازت ہوتی تو میں تہبیں عائبات سنا تا تکر کیا کروں زبان کونگی ہوگئی نہ وہ پچھ کہ سکتی ہے اور نہ دل اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔

## ایک بزرگ کاخواب

شخ ابو عرعتان بیان کرتے ہیں کہ بیل نے خواب میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ خون و پیپ ہو

می ہوادراس کی مجھلیاں سانپ وغیرہ حشرات الارض ہوگئی ہیں اور وہ بردھتی جاتی ہیں میں

فائف ہوکراپنے مکان میں بھاگ آیااس وقت کی نے جھاکو پکھا دیا اور کہا: کہ اسے مضوط

پر لو میں نے کہا: یہ جھ سے نہیں اٹھتا انہوں نے کہا: تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گاتم اسے

پر لو میں نے کہا: یہ جھ سے نہیں اٹھتا انہوں نے کہا: تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گاتم اسے

اتھ میں لے لو میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو میرا تمام دہشت وخوف جاتا رہا میں نے انہیں

تم ولا کر یو چھا کہ آپ کی برکت سے خدائے تعالی نے جھے تسکین واطمینان عطا فر ہایا آپ

کون ہیں؟ فرمایا میں محمد تمہارا نبی ہوں ( منگر فرنا ) میں آپ کی ہیہت سے کانپ اٹھا پھر میں

نے آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ا منگر نی آپ کی ہیں ہوگا اور تمہارے شخ ، شخ

نے آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو آپ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شخ ، شخ

وبدالقادر ہیں میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ منگر ہی ہیں میرے لئے دعا

فرمائے کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پرمیرا خاتمہ ہوآپ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شیخ ، شیخ عبدالقادر بیں تبسری دفعہ مجر میں نے آپ سے عرض کیا تو مجر مجی آپ نے یمی جواب دیا پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنا خواب والد ماجد سے بیان کیا تو آب مجھے ہمراہ کے کرآپ کی خدمت میں آئے اس روز آپ مسافر خاند میں وعظ فرمارے تے ہمیں چونکہ جکہ خالی ہیں ملی اس لئے ہم آپ کے قریب نہ جاسکے اور آخری مجلس ہی میں بین گئے گرای وقت آپ نے ہمیں اپنے پاس بلوالیا میرے والد تخت پر چڑ معے اور ان کے بیجے بیجے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹ کیا آپ نے میرے والد ماجدے فرمایا کہتم عجیب مم فہم آدی ہو بے دلیل کے تم میرے پاس آتے ہی ند تھے پھر آپ نے اپنا قیص میرے والد ماجد کو پہنایا اور جھے آپ نے اپی ٹوپی پہنائی پھر ہم از کرلوگوں کے ساتھ بیٹے مسے میرے والد ماجد نے دیکھا تو قیص الٹا تھا انہوں نے اسے سیدھا کرتا جا ہا مکرکسی نے کہا: کہ معبر جاؤ ابھی نہیں بھر جب آپ وعظ کہہ کر تخت سے اتر ہے تو اس وقت بھر انہوں نے اسے سیدها کرنا جاہا تو وہ خود بخو دسیدها ہوگیا اس کے بعد میرے والد ماجد پرغشی طاری ہوگئی اور مجلس میں اضطراب سا بیدا ہو گیا پھر آپ نے میرے والد ماجد کی نسبت فرمایا: کہ انہیں میرے باس لے آؤ پھر جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت آپ تبداولیاء میں تھے جو کہ آپ کے مسافر خانہ میں واقع تھا اسے قبداولیاء ای لئے کہتے تھے کداولیاء ورجال غیب اس میں بکٹرے آیا کرتے تھے پھرآپ نے میرے والد ماجدے قرمایا: کہ جس کے رہنمارسول الله مَنَا يُنظِم مول اور جس كالشخ عبدالقاور موتواسے كيونكر كرامت حاصل نه موكى ، يتمهارى على كرامت ہے پھرآپ نے دوات قلم اور كاغذ منكا كرلكھ ديا كه آپ نے جميل خرقد پہنايا۔

ایک خیانت کا *ذکر* 

وے دینا اور کہ دینا کہ وہ جھ پر نظر مہر یانی رکھیں ہے کہ کر اس فض کا انقال ہو گیا جب میں بغداد واپس آیا تو جھے طع دیکر گیرا کہ اس کی کی کو خبر ہے تیں آپ کو کیو کر خبر ہوگی۔ غرض میں نے دی وینار رکھ لئے ، ایک روز میں جار ہاتھا کہ جھے سے آپ کا سامنا ہو گیا میں سلام کر کے آپ کے پاس گیا اور آپ سے مصافحہ کیا تو آپ نے زور سے میرا ہاتھ کی کر کر فر مایا: کہ کیوں تم نے دی وینار کے لئے خدا کا بھی خوف نہیں کیا اور اس مجی کی امانت رکھ کی اور اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا آپ کا یہ فر مانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا آپ جھے چھوڑ کر چلے پاس آنا جانا چھوڑ دیا آپ کا یہ فر مانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا آپ جھے چھوڑ کر چلے گئے جھو کو جب افاقہ ہواتو فور آجس گھر آیا اور وہ دی وینار اور چا در آپ کے پاس لے گیا۔

<u>رجال غيب كا آپ كى جلس ميس آنا</u>

حافظ ابو ذرعہ ظاہر بن محمد ظاہر المقدی الداری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت معزت شیخ عبدالقادر جیلانی بوئید کی مجلی وعظ میں حاضر تھا اس وفت آپ فرمارے منے کہ میرا کلام رجالی غیب سے ہوتا ہے جو کوہ قاف کے درے سے میری مجلس میں آتے ہیں اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدی میں ہوتے ہیں اپنے پروردگار کا ان کو اس درجہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کی آتی اشتیاق سے سر پر ان کی ٹوبیاں جلی جاتی ہیں آپ کے اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کی آتی اشتیاق سے سر پر ان کی ٹوبیاں جلی جاتی ہیں آپ کے صاحبزادے شخ عبدالرزاق بھی اس وقت مجلس میں موجود ہے آپ نے آسان کی طرف سر اشا کرد یکھا اور تھوڑی دیر تک د کھتے رہائے میں سر پر آپ کے ٹو بی جائے گئی آپ نے وہ نو پی بھاڑ ڈالی ای اثناء میں آپ نے تخت سے اثر کر اسے بچھا دیا اور فر مایا: کے عبدالرزاق تم میں انہی لوگوں میں ہے ہو۔

حافظ ابو زرعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں میں نے آپ کے صاحبرادے شخ عبدالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب او پرنظر شاکر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی مفیس نظر آئیں تمام افق بحرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے نہایت خاموثی ہے آپ کا کلام من رہے تھے بعض ان میں سے نیخ اٹھتے وربعض ہوا میں دوڑ نے لگتے اور بعض زمین پر گر پڑتے اور بعض لرزتے رہے میں نے دیکھا تو ان کے لیاس میں آگ تی ہوئی تھی۔

marfat.com

#### رجال غيب كا ذكر

شیخ عیدالله المال الحیلی بیان کرتے ہیں کدایک شب کا واقعہ کہ میں جبل لینان میں تھا جا ندنی اس شب کوخوب اچھی طرح ہے پھیلی ہوئی تھی میں نے اس وقت اہل جبل لبتان كود كيها كہ جمع موكر موا ميں اڑتے ہوئے عراق كى طرف جارہ جي ميں نے اپنے ايك دوست سے بوجھا: کہتم لوگ کدھرجارہے ہوانہوں نے کہا: کہ میں خضرعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم بغداد جا کر قطب وقت کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے بوجھا: کر قطب وقت ا کون ہیں؟ انہوں نے کہا: کہ حضرت مینخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں میں نے ان سے افا اجازت لی کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہو جاؤں تو انہوں نے مجھے کو اجازت دی ہم تھوڑی دیر ہوا میں چلے اور بغداد بہنچ کرآپ کے سامنے کھڑے ہو سے ان میں سے تمام اکابرآپ کو یاسیدنا ہے کہ کر پکارتے اور آپ جو بچھ انبیں فرماتے فورا وہ اس کی تعمیل کرتے پھر آپ نے ان کو ا واپسی کا تھم فر مایا اور وہ واپس ہو بھٹے میں بھی اینے دوست کی ہمراہی میں تھا جب ہم جبل ا بہنچ تو میں نے اپنے دوست سے کہا: مجھ کو تمہاری آپ سے تابعداری کرنے کا حال آج ع معلوم ہوا تو انہوں نے کہا: کہ ہم آپ کی کیونکر تابعداری ندکری ؟ حالانکہ آپ نے فرمایا ع "قَدَمِي هانِدِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِ وَلِي اللهِ" بمين آپ كى تابعدارى اور آپ كى تعظيم وتكريم كرنے كاتھم ہے۔ (رضى الله تعالى عنه)

#### آپ کا خطبه ٔ وعظ

آپ کے صاحبزادے سیدنا التی عبدالوہاب ویٹے عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں کہ ہارے والد ماجدا ہی محلی وعظ میں فرمایا کرتے تھے۔ "اَلْتَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمَهِيْنَ" الله کے بعد آپ فاموش ہوجاتے تھے پھر فرماتے۔"اَلْتَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ" پھر آپ فاموش ہوجاتے تھے پھر فرماتے۔"اَلْتَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ" پھر آپ فاموش ہوجاتے فاموش ہوجاتے فاموش ہوجاتے فاموش ہوجاتے المعلّم میں فاموش ہوجاتے المعلّم میں فرماتے:

عدد خلقه وزنه عرشه ورضاء نفسه ومداد كلباته ومنتهى علبه

marfat.com

و جبيع ماشاء و خلق وذراء وبراء عالم الغيب والشهادة الرحبان الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم واشهد أن لا اله الا الله وحده له الملك وله الحبد يحي ويبيت وهو حي لا يبوت بيده العير وهو على كل شي قديره ولا نعله ولا شريك له ولا وزير ولا عون وظهير الواجد الاحدالفردالصيد الذي لم يلد ولم يولد٥ ولم يكن له كفواً احد٥ ليس بجسم فيسبن ولا جوهر فيحسن ولا عرض فيكون منتقضا هنائك ولاوزير له ولامشارك جل أن يشبه بناصنعه أو يضاف لما أختر عه ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير ط واشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه وخيرته من خلقه ارسله بألهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره البشركون٥ اللهم ارض عن الرفيع العبأد الطويل النجاد البويد بالتحقيق المكنى بعتيق الخليفة الشفيق المستحرج من اطهر اصل عریق الذی اسمه باسمه مقرون و جسمه مع جسمه مدفون الامام أبي بكر ن الصديق رضي الله عنه و عن القصير الامل الكثير العمل الذي لا خامره وجل ولا عارضة زلل ولا داخله ملل البويد بالصواب البنهبه لفصل الخطاب حنيفي الحراب الذي وافق حكمه نص الكتاب الامام ابي حفص عبر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فجهز جيش العسرة و عاشر العشرة من شد الایبان ورتل القرآن شتت الفرسان و ضعضع الطغیان وزين المحراب بامامته والقرآن بتلاوته افضل الشهداء و اكرم السعداء المستحجى ملئكة الرحين ذى النورين ابي عبر عثبان بن عفان رضى اللَّه عنه وعن البطل البهلول وزوج البتول و ابنٍ عم الرسول وسيف الله السلول قالع الباب و هازم حزاب امام الدين و عالمه و قاضي الشرع و حاكمه المتصدق في الصلوة ñaďat.com

بخاتبه مقدي رسول الله بنفسه و مظهر العجائب الامام ابي الحسنين على بن ابي طألب وعن السبطين الشهيدين الحسن و الحسين و عن العبين الشريفين الحبزة والعباس و عن الانصار والمهاجرين وعن التابعين لهم بأحسان الى يومر الدين طيأ رب العالبين ط اللهم اصح الامأم الامه ط والراعي والراعية والف بين قلوبهم في الخيرات واتفع شربعضهم عن بعض، اللهم وانت العالم بسرائرنا فاصلحها وانت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بجوائجنا فأقضها لاترانأ حيث نهتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا واعزنا بالطاعه ولا تذللنا بالمعصية واشغلنا بك عبن سواك واقطع عناكل قاطع يقطعنا عنك والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لااله الاالله مأشأء الله كان ومالم يشاء لم يكن ماشاء الله لاقوة الا بالله العلى العظيم اللهم لا تحبنا في غفلة ولا تاخذنا على عزة ربنا ربنا ولا تواخذنا أن نسينا أو خطانا ربنا ولا تحمل علينا أصرأكما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به لا واعف عنا واغفرلنا وارحبنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين0

امین یا الله العلمین و الله العلمین و الله العلمین و الله العلمین و الله و الل

کی بھلائی ای کے تبضیعقدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے نداس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی شریک ہے نہ وزیر بتہ معاون و مدد گار ایک اکیلاتن تنہا اور یاک و بے نیاز ہے نہ وہ کمی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا کوئی اس کی برابری كانبس ندوه جمم ہے كە كھٹ بڑھ سكے اور ندجو ہرہے كہ جلا قبول كرے اور ندوه عرض ہے کہ نقصان قبول کرے وہ اس بات ہے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں ہے اسے تثبیہ یا اس کے اختر اعات میں ہے کسی کے ساتھ بھی اسے نبیت دی جائے بلکہ اس جیسی کوئی مجی شے نبیں وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کھود کھتا ہے میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مَالَائِمْ اس کے بندے اور اس کے رسول اس کے دوست اور پہندیدہ دوست اور اس کی کل محلوقات میں بہترین خلائق بیں اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دیکر بھیجا تا کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے گومشرک لوگ اس بات کو پیند نه کریں۔ اے اللہ! تو رامنی ہو اور اپنی رحمتیں اتار ان پر جو کہ اونے محمرانے کے اور بڑے پرتوں دالے تھے حق کا موید تھا جن کی کنیت عتیق تھی جو كه خليفة مهربان يتع اورجن كي اصل اصل ظاهر يعظي جن كا نام كه جناب مرودِ کا نتات علیہ انصلوٰ ۃ والسلام کے اسم مبارک کے ساتھ ساتھ اور جن کا جسم آپ کے جسم اطهر کے ہم پہلو مدنون ہے تینی امام عادل امیر المؤمنین حضرت ابو بكرالعيديق رضي الله عنه پراوران پر جو كه كوتاه حرص و كثير العمل يتهے جن كو نه ممسى كاخوف لاحق ہوتا تھا نہ لغزش ان سے سرز د ہوتی اور نہ راوحق میں وہ سی طرح سے تھک سکتے تھے حق جن کی تائید پر تھا جنہیں فیصلے و تصیفہ کرنا الہام ہو چکا تھا جو کہ سیدھی راہ پر تنہے وہ کہ جن کا تھم ( کئی مرتبہ ) وہی و آیات قر آنی کے موافق اترار ليعني امام عادل اميرالمؤمنين ابوحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه یراوران پر جو کهاسلامی کشکر کی تیاریوں میں نہایت سرگرم تھے جو کہ عشرہ مبشرہ سے تھے جنہوں نے کہ ایمان کی جڑکومضبوط کر دیا (بعنی اختلاف قر اُت کا ا

انبداد كيا كلام البي كے متفرق اجزاء كيجا جمع كركے كاتبوں ہے اس كے كامل بہت سے نسخ لکھوا کر جا بجا بھیج۔ غرض اس کی توسیع اشاعت میں کمایلنمی کوشش کی ) جنہوں نے کشکر پھیلا کر کفار کی سرکشی مثاوی جنہوں نے کہ مسجدوں کی محرابوں کوانی امامت ہے اور کلام ربانی کواس کی تلاوت سے مزین کیا جو كدافضل الشهداء واكرم السعداء بين جن كي شرم وحيا كابيرحال تھا كدان سے فرشيح بھی حيا كرتے تھے جن كالقب ذوالنورين تھا۔ امير المؤمنين حضرت ابوعمروعثان بن عفان رضي الله عنه پر اور ان پر جو كه شير خدا زوج بتول اور جناب سرورِ کا ئنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کے چپیرے بھائی تھے جو کہ گویا خدائے تعالیٰ کی نکلی ہوئی تلوار تھے۔ دشمن کے کشکروں کو مشکست فاش ویا کرتے تتے جو کہ امام عاول قاضی و حاکم شرع جو نماز کا پوراحق ادا کرنے والے تتھے جو كه ايني روح برفتوح كو جناب سرور كائنات عليه الصلوٰة والسلام برفدا كرتے يتض يعني مظهر العجائب و الغرائب أمام عادل امير المؤمنين حضرت على كرم الله تعالی وجهه پر اور جناب سرور کا ئنات علیه الصلوٰ ق و السلام کے نواسے سبطین الشہیدین الامام الحن و الحسین اور آپ کے عم بزرگ حضرت حمزہ وحضرت عباس اورکل مهاجرین وانصارسب پررضی الله عنهم اوران پربھی جو که قیامت سک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔اے پروروگار! امام اور امت و حاکم ومحکوم دونوں کو صلاحیت نصیب کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال انہیں نیکی کی تو فیق دے اور ایک دوسرے کے شرسے نہیں محفوظ رکھ۔اے بروردگار! تو ہمارے مخفی رازوں سے واقف ہے تو ان کی اصلاح کر بچھ کو ہمارے گناہوں کی خبر ہے تو انہیں معاف کرتو ہمارے عیبول ے آگاہ ہے انہیں چھیا تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے تو ان کو پورا کرجن باتوں ہے تو نے ہمیں منع کیا ہے ان کے کرنے کا ہم کوموقع نہ دے اور ہمیں توقیق رے کہ ہم تیرے احکام کیے یابندر ہیں۔ہمیں اپنی اطاعت وعبادت کی عزت marrat.com

نعیب کر اور گناہوں کی ذات ہیں ہمیں نہ ڈال اپنے ماسواء ہے ہمیں اپنی طرف کھنے کے اور اسے ہم سے دور کر وے جو تجھ سے ہمیں دور کر ہمیں اپنی و کر کرنے کا طریقہ سکھلا اور صبر وشکر کی تو فیق وے اور طاعت وعبادت کرنے میں ہمیں خلوص ویقین نعیب کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو پچھ کہوہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا کی کو پچھ طاقت و تو ہے نہیں گر اس کی اعانت سے بیشک وہ عظمت و ہزرگی والا ہے اے پروردگار! تو ہماری زندگی غفلت میں نہ کر اور نہ ہمارے دھوکا میں ہن جانے ہے تو ہم سے مواخذہ کر۔ اے پروردگار! اگر ہم بھول جا کیں یا قصدا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم پر اتنا ہو جو نہ ڈال جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس ہم سے تو درگز رکر اور ہم پر اتنا ہو جو نہ ڈال جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس ہم سے تو درگز رکر اور ہم پر اتنا ہو جو نہ ہمیں مجبور نہ کر ہم سے تو نری فر ما اور بات کی ہمیں طاقت نہ ہواں بین تو ہمیں مجبور نہ کر ہم سے تو نری فر ما اور بات کی ہمیں طاقت نہ ہواں بین تو ہمیں مجبور نہ کر ہم سے تو نری فر ما اور بات کی ہمیں و ختی مدرگار ہے تو بی کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نیال رکھ تو ہی ہمارا مال رکھ تو ہی ہمارا الکہ دھیقی مدرگار ہے تو بی کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نیال سے اللہ و المحل نے اللہ و الکہ وقیقی مدرگار ہے تو بی کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نی آب اللہ واللہ اللہ وقیقی مدرگار ہے تو بی کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نیالہ نیالہ واللہ کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نی آب اللہ واللہ کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نی آب اللہ واللہ کی نیالہ کی نیکر کیالہ کی تو بیالہ کافروں پر بھی ہماری مدرکر۔ ایمین نیالہ کی تو بیالہ کیالہ کافروں پر بھی باری مدرکر۔ ایمین نیالہ کو تو بی کافروں پر بھی بیاری مدرکر۔ ایمین نیالہ کیالہ کی

#### عبد فنكني برآپ كا كرفت كرنا

مادق ہوتے تو ضرورتم ہم سے موافقت کرتے تم کو اگر ہم سے ذرا بھی انسیت ہوتی تو تھا، مركز مارے خلاف نه كرتے۔ مارى تكليف تمہارے كے عين راحت موتى۔ دوست دوست کے دروازے سے واپس نہیں جاتا اگرتم بیدانہ کئے جاتے تو یمی اجھا تھالیکن جبکہ تھا بیدا کئے گئے ہوتو تم جان لو کہ س لئے بیدا کئے گئے ہواب بھی اپنی نیندے جا کواور غفلت شعاری ہے باز آؤ آئیمیں کھول کر دیکھوکہ تمہارے سامنے عذاب البی کالشکر جما ہوا ہے خدائے تعالیٰ کافضل و کرم اگرتمہارے شامل حال نہ ہوتا تو اب تک مجمی کی تم پر اس نے 🕊 حاصل کر لی ہوتی۔ برادرمن احمہیں جو برا بھاری سفر در پیش ہے اس کی تیاریاں کر رکھوا فیا عمر کی زیادتی مال و دولت جاہ وعزت کے دھوکا میں نہ رہو اور فرصت کوغنیمت جانو ورن و نیائے غدار تمہیں اینے مکر میں پھنسائے بغیر نہ رہے گی تم اس سے بیجنے کی کوشش کروو تمہارے سر پر آلموار نکالے کھڑی ہے موقع یاتے ہی وہ تم پر اپنا وار کر کے رہے گی تم جیے اور بہت سے لوگوں کو وہ اینے جال میں پھنسا جکی ہے مگر ابھی تک اس کی طمع نہ مٹی ہے اور نہ آئندہ مٹے گی پھر جب تم یراس کا دار چل گیا اور تم قبر میں پہنچاد یئے گئے تو اب تم قبر میں اور خواہ میدان حشر میں کتنی ہی حسرت اور واویلا کرواور بچائے آنسوؤں کے خون بھی روؤ تو کیا ہے

### عمل صالح کے متعلق آپ کا کلام

جوشخص کہ اپنے مالک حقیق ہے جائی اور راست بازی اختیار کرکے تقوی و پر ہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ شب وروز اس کے ماسواسے بے زار رہتا ہے میرے دوستو! تم الی بات کا جوتم میں نہ ہو دعویٰ نہ کرو۔ خدا کو ایک جانوکس کو اس کا شریک نہ کروجس کا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی تلف ہوتا ہے خدائے تعالیٰ ضرور اسے اس کالٹم البدل عطافر ما تا ہے۔

یا در کھو کہ دل کی کدورت نہیں جائے تا وفتیکہ نفس کی کدورت نہ جائے جب تک کرنس اصحاب کہف کے کے کی طرح رضاء کے دروازے پر نہ بینے جائے اس وقت تک دل میں صفائی پیدائیس ہو سکتی اس وقت یہ خطاب بھی ملے گا۔ یَمَاتِنَهُ النَّفُسُ الْمُطَمِّنَةُ ارْجِعِی الی رَبِّلِ رَاحِبَةً مَّرُ حِبَةً اللَّ بِعِی اِن وَقْت کِروروگار کی الی رَبِّلِ رَاحِبَةً مَرْ حِبَالًا اللَّ فُسُ الْمُطَمِّنَةُ ارْجِعِی الی رَبِّلِ رَاحِبَةً مَرْ حِبَةً مُراحِبَةً مَالِ کی ایک اللّ کے اس وقت یہ خطاب بھی مطمئہ: انہایت خوش وخرم ہوکرا ہے پروروگار کی الی رَبِّلِ رَاحِبَةً مَرْ حِبَةً مُراحِبَةً مَالَ کُلُوبِ کُلُوبُ کُلُوبُ کُلُوبُ کُلُوبُ کُلُوبِ کُلُوبُ کُوبُ کُلُوبُ کُلُوبُ

طرف چلاآ۔ای وقت وصفرت القدی میں بھی باریابی عاصل کر سے گا اور تو جہات ونظر
رصت کا کحبہ ہے گااس کی عظمت وجلال اس پر منتشف ہوگا اور مقام رفع واعلیٰ سے سالک
ویے گیگا۔ "یَاعَبْدِی وَ کُیلُ عَبْدِی آنْتَ لِی وَآفا لَکَ" اے میرے بندے!اور
میرے ہرایک بندے تو میرے لئے ہا اور میں تیرے لئے ہوں۔ جب اس حال میں المحت تک اسے تقرب اللی عاصل رہے گا تو اب وہ خاصان خدائے تعالیٰ ہے ہو جائے گا اور
معنیۃ اللہ علی الارض کہلانے کا مستحق اور اس کے اسرار پر مطلع ہو سے گا اور اب بیر خدا کا المین المور اب اس لئے خدائے تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے کہ معصیت کے دریا میں ہوگا اور اب اس لئے خدائے تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے کہ معصیت کے دریا میں ووج نے والوں کوغرق ہونے سے بچا لے اور گرائی کے بیابانوں میں راوح ت سے گم گشتہ وگوں کوراوح ت پر لا نکالے پھراگر کسی مردہ دل پر اس کی گزر ہوتی ہوتو وہ اسے زندہ کر دیتا ہے اور اگر گنگار پر اس کی گزر ہوتی ہوتو وہ اسے نیدہ کرتا ہے اور بد بخت کو نیک بخت بناتا ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ اولیاء ابدال کے غلام میں اور ابدال انبیاء کے اور انبیاء رسول اللہ منافیظ کے صلوات اللہ وسلامہ علیم اجمعین۔

اولیاء اللہ کی مثال باوشاہ کے فسانہ گوجیسی ہے کہ وہ ہمیشہ بادشاہ کا مصاحب بنا رہتا ہے اولیاء اللہ کی شب ان کے حق میں تخت ِسلطنت ہوتی ہے اور ان کا دن ان کے تقرب اللی کا سبب ہوتا ہے۔

"يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخُوبِكَ"

(اے فرزند! تم اپن خواب اینے بھائیوں سے نہ کہنا)

### آ ب كا كلام فنا كي تعلق

فنا ہوجانے کی بیعلامت ہے کہ تفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسباب ظاہری ہے نظرا ٹھالوا درایے سبب سے خود کچھ نہ کرواور نہاہے لئے کچھا پنا بھروسہ مجھو بلکہ اپنے تمام اموراسی کوسونپ دوجس نے اولا اس میں تصرف کیا ہے وہی اب بھی اس میں تصرف کرے گااوراین ارادے سے فنا ہو جانے کی میعلامت ہے کہ مشیت والبی کے سامنے تمہاراارادہ نہ ہو بلکہ اس کا تعل تمہارے اندر جاری رہے اور تمہارے اعضاء اس کے قعل سے خاموش ہوں اور دل مطمئن اورخوش رہے ذرا بھی منقبض نہ ہو اور تمہارا باطن معمور اور تمام چیزوں ہے مستغنی رہے اورتم خود قدرتِ الٰہی کے ہاتھ میں ہو جاؤ و د جو کچھ بھی تم پر اپنا تصرف کرے ز بان از لی اس وفت تنہیں بکارے گی۔علم لدنی تم کو حاصل ہو گا نورِ جمالِ الٰبی کا لباس پہنو کے بھر جب اراد وَ اللّٰبی کے سواتمہارے اندر اور کچھ نہ رہے گا تو اس وقت تصرفات وخرقِ عادات تمهاري طرف منسوب هول كے تمر بظاہراور درحقیقت وہ نعل البي ہو گا اورنث ہِ آخریٰ ہے پھر جب تم اینے دل میں کوئی ارادہ یاؤ گے تو خدائے تعالیٰ کی عظمت و ہزرگی کا خیال کرو اوراینے وجود کوحقیر جانو بہاں تک کہتمہارے وجود پر قضائے البی وارد ہواں وفت تم کو بقا حاصل ہو گی کیونکہ فنا حد ہے وہ یہ کہ اکیلا خدائے تعالیٰ بی باقی رہے جیسا کہ خلق کے پیدا كرنے سے بہلے بھی اكيلاتھا۔ يبي حالت فنا ہے جب تم خلق سے جدا ہو جاؤ كے تو كہا جائے كا ـ " رَحِه مَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخْيَاكَ" لِعِنى خدائِ تَعَالَى ثم يرا بِي رحمت اتار اور حقيقى زندگی تم کونصیب کرے۔ تو اس وفت تمہیں حقیقی زندگی حاصل ہو گی اور وہ غنا کہ جس کے بعد فقرنہیں اور وہ عطا کہ جس کے بعد رکاوٹ نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد خوف نہیں اور وہ نیک بختی کہ جس کے بعد بدبختی نہیں اور ووعزت کہ جس کے بعد ذلت نہیں اور وہ قرب ﴿ کہ جس کے بعد بُعد اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جس کے بعد ذلت وحقارت اور وہ یا کی کہ جس کے بعد نجاست متصور نہیں ہو تکتی۔

### آ ب کا کلام صدق کے متعلق

موسوی تمہارے دل کے پھر پر مار دیا جائے تو اس سے حکمت کے چشمے پھوٹ نکلیں۔عارف ای اخلاص وسچائی کے بازو سے عالم کون وفساد کے تنس ہے نکل کرفضائے نور قدس میں پہنچ سكتا ہے اور اى بازو سے اتر كر مقام اعلى پر بيندسكتا ہے جس كسى كے دل پر بھى نور مدت و بیقین ظاہر ہوتا ہے اس کے چہرے پراس کے آثار تمایاں ہو جاتے ہیں نور ولایت اس کی بیشانی برظاہر ہوتا ہے عالم ملکوت میں فرشتے اس کا نام یکارتے ہیں قیامت کے دن مدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھو کہ خواہشات نفسانی سے اجتناب کرنا آتش عشق کے شعلوں کوصاف کرتا ہے کہ اغیار کے قرب سے کسی طرح بمی لذت حاصل نہیں ہو عتی۔ وہ عاشقوں کے دل کی وحشت ہے جو کہ انہیں محبت کے بیابانوں میں لئے پھرتی ہے نیزیاد رکھو كرراوح يرآنا بدول صدق وسيائي كمكن نبيس برحضورمع الله حاصل نبيس بوسكا يرعم جب بی کہانیے قالب کوخراب کیا جائے اور اپتاروز ہ قیامت کے دن دیدار اللی ہے کھولا جائے اس کا تقرب حاصل نہیں ہوسکتا محرتب ہی کہ دنیا و مافیبا سے روز و رکھ لیا جائے۔ اپنی ہستی سے نگل جاؤ اور پھر دیموکہ دنیا کی کوئی نظر بھی تم پر اپنا اثر کر شکتی ہے یا اس کی کوئی ادائم کو بھائنتی ہے ہرگز نہیں جب تمام کدورتون سے نفس پاک وصاف ہو جاتا ہے تو اس وقت اوامرواحکام البی کی پیردی کرنے لگتا ہےاور جب عارف کی نظرعالی ہو جاتی ہے تو اس کے مقام سریر تجلیات وانوارنمایاں ہونے تکتے ہیں۔ بیجی یا در ہے کہ اولیاء اللہ خاصان خدا اور عارفین اس کے ندماء میں اور اولیاء اللہ کے شربت وصال کی حلاوت ہے ان کے شربت د**صال کی حلاوت بہت کم ہے۔مردانِ خداونیا کودل کی آنکھوں سے نبیں و کیھتے اس لئے و**و س کے پنجۂ مکر سے مامون ومحفوظ رہتے ہیں بلکہ دل کی آنکھ سے وہ اپنے ووست کو دیکھتے اور س كاس قول كويادر كهية بين آيدكريمة 'وَمَسا مَعَاعُ الدُّنْسَا إِلَّا الْغُرُورُ " (ورحقيقت ، نیاوی نفع کچھ بھی نبیں وهوکا بی وهوکا ہے ) اور جو شخص لذت نفسانی کی پیروی کرت ہے۔ شیطان اس کی خواہشوں کی راہ سے اس کے ول تک پہنچنا ہے اور اسے دنیاوی حریس سے سے مکر میں پھنسا تا ہے پھر جو مخص اس سے خبر دار رہتا ہے وہی خوش نصیب ہے وہ تقرب لی سے اپنا حال درست کر لیتا ہے کیونکہ دیما صرف ایک گزرگاہ ہے اور <sup>ت</sup>یامت سامنے اور maďat.com

عنقریب ہی آنے والی ہے۔ تنزیدً باری تعالی کے متعلق

آب نے فرمایا ہے کہ وہ ہم سے قریب اور خالقِ کل ہے اس نے اپی حکمت و کا ملہ سے تمام امورمقدر کر دیئے ہیں اور اس کاعلم تمام چیزوں پر حاوی اور اس کی رحمت سب پر عام ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ لوگ جموٹے ہیں جو کداس کی مخلوقات میں ہے کسی کو بھی اس کے برابر جانتے یا کسی کو اس کا شریک مانتے یا کسی کو اس کا شبیہ ونظیر مفہراتے ہیں۔ "سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ" (وه ال تمام باتول سے ياك اور بالا و برتر ہے) ہم ياكى بیان کرتے ہیں اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے اس کے عرش کے اس کے کلمات کے اس کے منجہائے علم کے برابر اور جس قدر کہوہ اپنے گئے پیند کرے وہ ظاہرو باطن کل چیزوں کا جانے اور مہر بانی اور نرمی کرنے والا ہے وہ ما لک علی الاطلاق ہے تمام عیوب سے یاک سب یر غالب اورسب سے زیادہ حکمت والا ہے وہی ایک تن تنہا ہے نہ وہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے نہ وہ خود کس سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ "لَیْسَ تَحْصِفْلِهِ شَیْءً وَّهُ وَ السَّمِينَ عُ الْبَصِيْرُ" (كونَى چيزنجي اس جيئ نبيس وه سب كي سنتا اورسب پچهو يكما ہے) نہ کوئی اس کی تشبید ونظیر ہے اور نہ کوئی معاون و مددگار نہ وزیر نہ نائب وہ کوئی شے نہیں ہے کہ جے کوئی جھو سکے اور نہ جو ہر ہے کہ جلایائے اور نہ عرض ہے کہ فنا ہو جائے گا۔ نہ وہ ذکی تر کیب و تالیف اور ندذی ما ہیت ہے کہ محدود ہو سکے نہ وہ طبائع میں سے کوئی طبیعت ہے اور نہ طلوع ہونے والی چیزوں میں ہے کوئی طالع ہے نہ وہ ظلمت ہے کہ وہ ظاہر ہواور نہ نور ہے كدروش ہو۔ تمام چيزيں اس كے علم ميں حاضر ہيں بدوں اس كے وہ چيزيں اس سے محتزج ہوں اور وہ سب کو دکھیے بھی رہا ہے بدوں اس کے کہ وہ اس کو چھو سکیں وہ قاہرو حاکم ہے وہ ا سب کا معبود ہے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نداسے موت ہے ندفنا وہ حاکم اور عادل ہے وہ قادر رحیم غافر ( بخشنے والا ) ستار (بندوں کے عیب سے چیٹم بوشی کرنے والا ) خالق وراز ق ہے اس کی سلطنت ابدی اور اس کی عظمت وجلال دائمی ہے اسائے حسنیٰ اس کا ﴿ نام اور صفات عالیہ اس کی صفات ہیں نہوہ کسی کے وہم وخیال میں آسکتا ہے اور نہ کسی کے ا

فہم وقیاس میں ساسکتا ہے۔

#### اے برتر از خیال و قیاس و کمان دوہم و ز برچہ دیدہ ایم وشنیدیم وخواندہ ایم

عقلیں اس کی حقیقت در یافت کرنے سے عاجز اور اذبان اس کی عند (انتہا ، حقیقت وغیرہ)معلوم کرنے سے قاصر ہیں نہوہ تشبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شے کی طرف منسوب ہو سكتا ہے تمام سانسیں اس كے شار میں اور سب كے اعمال وافعال اس كی تنتی میں ہیں۔ ( آپيَ كريم) لَفَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاهُ وَكُلُّهُمُ ابْنِيهِ يَوْمَ الْقِينَةِ فَرُدًا . (اس نے آسان وزمین کی کل چیزوں کو گن رکھا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے روبر وہرایک شخص تنہا تنہا ہو کرآئے گا) وہ کھلاتا ہے اور خورنہیں کھاتا وہ سب کو روزی ربتا ہے اور خود اے ر دزی کی ضرورت نبیں و ، جو جا ہے سوکر ہے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اس نے بدوں کسی فکرو خیال اور نظیر ومثال کے محض اپنے ارادے سے محلوقات پیدا کی مگر نہ اس سے پچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کوئی منرر دور کرنے کی نیت سے اور نہ اس کے بیدا کرنے میں اسے اس کے سواکوئی اور ضرورت داعی ہوئی بلکہ صرف ای بناء پر کہ وہ جو جا ہتا ہے سوکرتا ب جياكان فاسيخ كلام ياك من فرايا - " ذُو الْعَرْضِ الْمَعِيدِ فَعَالٌ لِمَا بُسرِينُدُ" (بزرگ د برتر عرش والا ہےاور جو جاہتا ہے سوکرتا ہے) وہ اپنی قدرت واعیان اور تبدل وتغيرِاحوال مِن منفرد ہے۔" مُحلَّ يَوْم هُوَ فِي شَانِ" (ہرروزكسي نه كسي كام بيس رہتا ہے) جو پچھاس نے مقدر کر دیا ہے وقت مقررہ پراسے جاری کرتا ہے اس کی تدبیرِ ملکت میں کوئی اس کامعین و مدد گارنبیس عالم الغیب ہے وہ پوشیدہ یا متناہی اور محدود نبیس قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں مدیر ہے اور اس کا کوئی ارادہ پوشیدہ اور ناقص نہیں یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں قیوم وہوشیار ہے اور اسے غفلت وسہونہیں حلیم و بردیار ہے کے جلدی نہیں کرتا گرفت کرتا ہے پھرمہلت نہیں دیتا کشائش کرتا ہے اور وہی تنگی دیتا ہے غصہ ہوتا ہے اور وبی نرمی بھی کرتا ہے پیدا کرنے والا اور فنا کرنے والا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے 

حسب ارادہ ان سے جاری کرائے اس کاعلم علم حقیقی ہے نہ کوئی اس سے مشابہ ہے اور نہ کوئی كَمِنْكِهِ شَىءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" برشكا قيام اس كقيام ست اور برايك كي زندگی ای کی حیات ہے متفاد ہے اگر فکر اس کی عظمت وجلال کے میدان میں تعک کر گر جائے اور فکر دہشت کھا کر برکار ہو جائے اور نور ستعظیم وجلال کی شعاعیں حیکنے لگیں جس ہے نہ تو تنزید کی کوئی مثال سمجھ میں آئے اور نہ تو حید کے سوا کوئی اور راہ نظر آئے اور تقذیب و تنزیدی عظمت سامنے ہو کرتقر رکو بہت کروے۔عقلیں اس کی روائے معرفت میں پیجیدہ ہوکر رہ جاتی ہیں اور آ گےنہیں بڑھ سکتیں کہ اس کی عمنہ ذات کو دریافت کر سکیں اور آنکھیں اس کے نورِ بقاء کے سامنے بند ہو جاتی ہیں اور نہیں کھل سکتیں کہ اس کی حقیقت احدیت کو معلوم کرسکیں ۔علوم حقائق ومعارف کی انتہا اور اس کی غایتیں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی خبر بھی معلوم ہواور کسی نشانی کا بھی پیت**ہ لگے گر پچھ** ہیں معلوم ہوتا اور تمام **تو** کی برکار رہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس ہے ہیبت طاری ہوتی ہے جوتمام علل کومعدوم کردیق ہے اور انفراد ظاہر ہوتا ہے جو کہ تعدد کو اور جو ظاہر ہوتا ہے جو اس کے معدود ہونے کو مانع ہوتا ہے اور کمال ظاہر ہوتا ہے جو کہ مثال ونظیر کو ساقط اور وصف جو کہ وحدت کو لازم کرتا ہے اور قدرت ظاہر ہوتی ہے جو کہ اس کے ملک کو وسیع کرتی ہے اور اس کی عظمت و بزرگی ظاہر کرتی ہے جو کہ تمام خوبیوں کو ای کے لئے لازم کرتی ہے اور علم ظاہر ہوتا ہے جو کہ آسان و زمین کو اور اس کو جو کچھ آسان و زمین کے درمیان میں ہے اور جو پچھ کہ زمینوں کے نیچے اور سمندروں کی عمرائی میں اور جو پچھ کہ بالوں اور رونگٹوں اور درختوں کی جڑوں کے نیچے ہے اور ہرایک گئے اور گرے ہوئے بتوں اور کنگریوں اور ریتوں کی تعداد کو اور پہاڑوں کے ذرے اور سمندروں کے یانی کی مقدار اور بندوں کے اعمال اور ان کے سالوں کی تعداد غرض سب کواس کاعلم محیط ہے کوئی شے بھی اس کےعلم سے خارج نہیں وہ ہمیشہ ہے ہے اور بمیشدر ہے گا کیفیت اور مثلیت کسی طرح سے اس کی تقدیس و تنزید میں واخل نہیں ہوسکتیں۔ اپی صفات ہے خلق پر ظاہر ہے تا کہ وہ اے ایک جانیں اور اس کے وجود کا اقرار کریں نہ

marfat.com

اس کے کہ کی شے سے اسے تغیید دیں۔ ایمان اس کی صفات کو یقینا ٹابت کرتا ہے اور عقل اس کے دریافت کرنے بین اور جو پچھے کہ وہم وہم اس کے متعلق بتائے یا خیال ذہن تصور کرے اس سب سے اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی ذات برتر ہے۔ " فی سب و اُلاَق لُ لُو اَلَّا خِرُ وَالطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِنُحُلِ شَیء عَلِیْم ." وہی شروع سے ہواور وہی آخر تک رہے گا اور وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر اور (اپنی ذات وصفات سے) پوشیدہ ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔

### پیدائشِ انسان کے متعلق

سبحان الله اس خالق کون و مکان نے انسان کو کس عمدہ و بہترین صورت میں بنایا اس نے اس ضعیف البیان کے وجود میں اٹی کیا کیا حکمتیں دکھائی ہیں۔فَتبَ ارَ لَا اللّٰهُ اَحْسَنُ السنحسالسفين (پاک ہاللہ جوبہتر ہے بہتر مخلوق بنانے والا ہے) اگر انسان میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہوتو وہ اپن فضیلت عقل کی وجہ ہے انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہےاگراس میں کثافت طبعی نہ ہوتی تو وہ نہایت ہی لطیف ہوتا اور ایک ایبا خزانہ ہے كهمسِ غرائب ٔ اسرارِغیب وجمع اصناف غیب جس میں رکھے تھئے ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور وظلمت دونوں ہے مجرا ہوا ہے وہ ایک ایبا پردہ ہے جس میں طرح طرح کے بردول سے روح کواغیار کی آنکھول سے چھیایا گیا ہے۔ فرشتوں براس کی فضیلت نے اے "وَلَقَدُ كُرَّمُنَا مِنِي آدَمَ" كالباس بِها يااور "فَصَّلْنَا هُمُ الْعَقْلُ" كَالجلس مِن بشاكراس كحسن و جمال كو دكھايا جس سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كہوہ عالم الغيب و الشبادة سے ہے اس کے اجسام کی سپیاں ارواح کے موتیوں سے بھری ہوئی ہیں وجود کے دریا میں علم کی کشتیوں پر لدی ہوئی ہیں اور وہ کشتیاں ہوائے روح کے ذریعہ ریاضت و مجاہدہ کی طرف جارہی ہیں اس کے میدانِ وجود میں سلطانِ عقل وسلطانِ ہوا (خواہش) کے روبر و کھڑا ہوا ہے اور دونوں لشکر فضائے صدر میں بڑی جوانمر دی ہے ایک دوسرے کے مقابلہ

سلطان ہوا (خواہش) کے لیکر کا ہردانقی آؤر سلطان عقل کے لشکر کا سردارروح ہے

ان دونوں شاہوں کے نظروں کی تیاری کے بعد حکم الہی کے موذن نے پکار کر کہددیا کہ اے لئکرِ الہی کے جوانم دو! آگے بردھواور اے نشکرِ سلطان ہوا کے بہادرو! سامنے آؤیہ تھم الہی صادر ہونے کے بعد دونوں لشکر لڑنے گے اور جانبین سے ایک دوسرے پر فتح پانے کی غرض سے طرح طرح کے مروشیلہ کئے جانے گے ای وقت تو فتی الہی نے بھی زبانِ غیب سے پکار کردونوں نشکروں سے کہدیا کہ جس کی مدو میں کروں گی فتح کا میدان ای کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا و آخرت میں و ہی سعید کہلایا جائے گا میں جس کے ہمراہ ہو جاؤں گی پھر بھی بھی اس سے مفارفت نہ کروں گی اور اسے مقامِ اعلیٰ میں بہنچا کر رہوں گی اور تو فیق توجہ الہی اور اس کے مفارفت نہ کروں گی اور اسے مقامِ اعلیٰ میں بہنچا کر رہوں گی اور تو فیق توجہ الہی اور اس

اے فرزندمِن!عقل کی پیروی کرتا کہ مہیں سعادت ابدی حاصل ہواورنفس کی پیروی کوچھوڑ دواور قدرت والی برغور کرو کہروح کو جو کہ سادی اور عالم غیب ہے ہے اور تفس کو جو کہ ارضی اور عالم شہود ہے ہے اکٹھا کر دیا ہے جا ہے کہ بیہ طائر لطیف عنایت ِ البّی کے باز و ے اس کے کثیف پنجرے کو چھوڑ کر شجرہ حضرت القدس میں اپنا آشیانہ بنائے اور تقرب الہی کی شاخوں پر بیٹھ کر اسان شوق سے چیجہائے اور معارف کے میدان سے جواہرات حقائق ینے اور نفسِ کثیف کونفسِ ظلمت وجود میں پڑار ہے دے پھر جب اجسام خاکی فتا ہو آجا تمیں ے اور اسرار قلوب باقی رہیں گے اگر تو فیق الی ایک لحد بعر بھی تمہارے شاملِ حال ہو جائے تو اس کی ایک نظر توجہ ہی تمہیں عرش تک پہنچا دے اور تمہارے دل میں حقائق علوم بحر کراہے اسرارِمعرونت کاخزینہ بنا دے اس وقت تمہیں عقل کی آنکھوں سے جمال از ل نظر آئے گا اور تم ہرایک شے سے جو کہ مغات حادثہ سے متصف ہوگی اعراض کرد کے تقرب البی کے آئینہ میں مقام سر کی آنکھوں ہے عالم ملکوت تم کونظر آئے گا اور مجلس کشف حقائق میں ول کی آئھوں نے فتح کے جھنڈ نے نظر آنے لگیں سے اور آٹاراکوان ظاہری تمہاری لوح ول سے محو ہو جائیں گے۔ یا در کھو کہ ظلمت وافکار میں جوانمر دوں کا چراغ ان کی عقل ہوتی ہے وہ ارباب معارف وحقائق کی رہنما دلیل ہے کہ جس ہے وہم و گمان کے بچوم کے وقت ان کے چیرول ے شکوک کے نقاب اٹھ جاتے ہیں اور جب رکیلیں ناقص رہ جاتی ہیں تب بھی تو فیق البی ہی

marfat.com

شاملِ حال ہوکرافکارِ باطلہ کو ید قدرت سےمناد بی ہے۔ اسم اعظم کے متعلق اسم اعظم کے متعلق

آپ نے قرمایا: کہ اَللّٰہ اسمِ اعظم ہے کہ اس کا اثر تب ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں بجز اللّٰہ کے اور کچھ نہ ہو معارف کی بسم الله بحز لہ (عظم) کن کے ہے (لیمنی جب ضدائے تعالیٰ کسی شے کوموجود کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فر، تا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ موجود ہو جاتی ہے جاتی ہو جاتی ہے۔

الله وہ کلمہ ہے جو ہرمہم کوآسان اور ہرایک غم وظرکو دور کرویتا ہے یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا نور عام ہے۔ الله ہر غالب ہے الله مظہرالعجائب ہے الله تعالیٰ کی سلطنت تمام سلطنت آل سلطنت آل کے دل کے راز سلطنتوں سے زبر دست ہے الله تعالیٰ تمام بندوں کے حال سے مطلق اور ان کے دل کے راز سے واقف ہے۔ الله تمام مرکشوں کو بست کرنے والا اور تمام زبر دستوں کو تو ڑ دینے والا ہے الله عالم النوب والشہاد ہ ہے الله سے کوئی چرخ فی تبییں جو الله کا ہو اللہ کی حفاظت میں ہے جو الله کو دوست رکھتا ہے وہ اس محل تدم رکھتا ہے وہ اس حواللہ کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے ساتے عاطفت میں زندگی ہر کرتا ہے جو الله تعالیٰ کا مشآق ہوتا ہے۔ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور جو اغیار کو چھوڑ ویتا ہے اس کے اوقات خدائے تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور جو اغیار کو چھوڑ ویتا ہے اس کے اوقات خدائے تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور جو اغیار کو چھوڑ ویتا ہے اس کے اوقات خدائے تعالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں وہ خدا کے تی در براس سے التجا کرتا ہے۔

كرے گا ديكھووہ فرما تاہے:

"مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَّحَسُبُهُ"

(جوخدا بربحروسه كرے تو خدااس كے لئے كافی ہے)

تم اے شوق واشتیاق ہے یاد کرو وو تمہیں اینے تقرب و وصال ہے یاد کرے گاتم اسے حمد و ثناہے یاد کرد و و تمہیں اینے انعامات و احسانات سے یاد کرے گاتم اسے تو بہ ہے یاد کرووہ تم کوانی بخشش ومغفرت ہے یاد کرے گاتم اسے بدوں غفلت کے یاد کرووہ تمہیں بدوں مہلت کے یاد کرے گاتم اے ندامت سے یاد کرووہ مہیں کرامت و بزرگی ہے یاد كرے گاتم اے معذرت ہے ياد كرو وہ تمہيں مغفرت ہے ياد كرے گاتم اسے خلوص و اخلاص سے یاد کرو وہ تہمیں خلاصی سے یاد کرے گاتم اسے صدق دل سے یاد کرو و جتمباری مصیبتیں دور کرنے کے ساتھ تہمیں یاد کرے گاتم اے تنگدی میں یاد کرووہ تمہیں فراخدتی کے ساتھ باد کرے گاتم اے استغفار کے ساتھ باد کرووہ تمہیں رحمت و بخشش کے ساتھ یاد كرے گاتم اے اسلام كے ساتھ ياد كرو وہ تنہيں انعام واكرام كے ساتھ ياد كرے گاتم اسے فانی ہوکر یاد کرو وہ تمہیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گاتم استے عاجزی ہے یاد کروو وہتمہاری لغرشیں معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گا۔تم اے معافی مانگنے کے ساتھ یاد کرووہ تمہارے گناہ معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گاتم اسے صدق سے یاد کرو وہ تمہیں رز ق ہے یاد کرے گاتم اے تعظیم ہے یاد کرووہ تمہیں تکریم ہے یاد کرے گاتم اسے علم و جفا حیوڑنے کے ساتھ یاد کرووہ تمہیں وفا کے ساتھ یاد کرے گاتم اے ترک معصیت وخطا کے ساتھ یاد کرووہ تمہیں بخشش وعطا کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے عبادت واطاعت کے ساتھ یاد کرووہ تنہیں اپنی بھر پورنعتوں کے ساتھ یاد کرے گاتم اے ہرجگہ یاد رکھووہ بھی تمہیں یاد كركاروك فيذكر الله أنحبر والله يغلم بما تصنعون اورالله تعالى بى كاذكرول ے بہتر ہے اور وہ جانتا ہے جو پچھتم کررہے ہو۔

علم کے متعلق

\_\_\_\_ پہلے علم پڑھواس کے بعد کوشہ نشین بنوجو محض بدوں علم کے عبادت البی میں مشغول ہوتا (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)

السال كے جمله كام برنبست سدمرنے كے برائے زيادہ بيں بہلے اسے ساتھ شريعت والى كا چائے کے لو پھرعبادات والی میں مشغول ہوجاؤ جو خص اے علم برعمل کرتا ہے خدائے تعالی اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم ( یعنی لدنی ) جواسے حاصل نہیں تھا سکھلاتا ہے تم اسباب اورتمام خلق سے منقطع ہو جاؤ وہ تمہارے دل کومضبوط اور عبادت و پر ہیز گاری کی طرف اس کامیلان کردے کا ماسویٰ اللہ سے جدا رہواور اپناچراغ شریعت کل ہونے سے ڈریتے رہو خدائے تعالی سے نیک بنی رکھو جالیس روز تک اگرتم اس کی یاد میں بیٹے رہوتو تہارے ول سے زبان کی راہ ' حکمت کے چشمے پھوٹ تکلیں مے اور تمہارا دل اس وفت موی علیہ السلام کی طرح محبت اللی کی آگ و مکھنے ملکے گا اور آتش محبت و مکھ کر تمہارے نفس تمہاری خواہش تمهارے شیطان تمہاری طبیعت تمہارے اسباب اور وجودے کینے ملے کا کہ تھر جاؤیں نے آگ دیمی ہے اور مقام سے اس کی ندا ہوگی کہ میں ہوں تیرارب تو میرے غیرے تعلق ندر کھ بھے پہیان لے اور میرے ماسوا کو بھول جا جھوبی سے علاقہ رکھ اور سب سے علاقہ توڑ وے میرا طالب بنارہ اور باقی سب ہے اعراض کرمیرے علم سے میرا تقرب حاصل کر پھر جب لقاءتمام موجائے گی تو تنہیں حاصل ہوگا جو پچھے کہ حاصل ہوگا الہام ہوگا اور حجاب زائل ہو جائیں گے اور کدورت دور ہو جائے گی اور نفس بھی ساکن ہو جائے گا الطاف کریمانہ ہونے لگیں مے خطاب ہوگا کہ اے قلب ِفرعون!نفس وخواہش وشیطان کے پاس جاؤ اور انبیں میرے یاس لے آؤ میں انبیں ہدایت کروں گا اور جا کر ان ہے کہنا کہتم میری پیروی كرومين تمهين نيك راه بتاؤن كابه

### زُہروورع کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ ورخ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء سے رکار ہے شریعت جس شے کی اسے اجازت دے اسے اختیار کرے اور باقی سب کو چھوڑ دے ورخ کے تین درجے ہیں۔

اول: درع عوام: درع عوام میہ ہے کہ حرام اور شبہ کی چیز دل ہے رکار ہے۔ دوم: درع الخواص: اور وہ کہتا ہے کونفش وچھا اوش کی کار چیز دل ہے رکار ہے۔

سوم: ورع خواص الخواص: اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہرا یک چیز سے کہ جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے رکا رہے۔

ورع کی دونتمیں ہیں:

اول: ورع ظاہری: وہ ہی کہ بجز امراللی کے حرکت نہ کرے۔

دوم: ورع باطنی: وه به کدول بر ماسوائے الله کے سی کا گزرند ہو۔

جوش ورع کی بار یکیوں کو پر نظر نہیں رکھتا وہ اس کے مراتب عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا

اور ورع زبان کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ (لیعنی تفتگو میں) اور امارت وریاست کے ساتھ بہت مشکل ہے اور زُہد ورع کی پہلی سیڑھی ہے جیسا کہ قناعت رضا کی پہلی سیڑھی ہے ورع کی بہلی سیڑھی ہے ورع کے قوانین کھانے کے قوانین کھانے کے قوانین کھانے کے بینے اور بیٹھنے کی چیزوں میں بھی ہیں۔ متقی کا کھانا خلق کے کھانے کے برخلاف ہوتا ہے کہ نہ تو شریعت اس پر گرفت کر سکتی ہے اور نہ کسی کواس میں پچھنزاع ہوتی ہے اور ولی کا کھانا وہ ہے کہ جس میں اس کا پچھاراوہ نہیں ہوتا ہے بلکہ محض فضل الہی ہے وہ کھانا اے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت مختق نہیں ہوسکتی وہ بالتر تیب دوسرے کھانا اے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت مختق نہیں ہوسکتی وہ بالتر تیب دوسرے درجہ تک بھی نہیں پہنی سکتی طرح ہے بھی معصیت الہی متصور نہ ہو سکے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور نہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں کسی طرح ہے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور نہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں کسی طرح ہے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور نہ اس کی وجہ ہے کسی وقت خدائے تعالی کو بھو لے اور لباس تین طرح پر متصور نہ ہو سکے اور نہ اس کی وجہ ہے کسی وقت خدائے تعالی کو بھو لے اور لباس تین طرح پر میں میں اس کا میں میں الذعنیم

ے لباس انبیاء میہم الصلوٰة والسلام لباس اولیاء رحمہم الله لباس ابدال رضی الله عنهم \_\_\_\_\_

لباس انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام جلال مطلق ہے خواہ روئی من صوف وغیرہ کسی شے کا بھی ہواورلباس اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنبم ہے ہے کہ شریعت نے جتنا کہ تھم کیا ہے وہ صرف بہی ہو اور لباس اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنبم ہے ہے کہ شریعت نے جتنا کہ تھم کیا ہے وہ صرف بہی ہے کہ جس سے ستر پوٹی ہو سکے اور ضرورت پوری ہو جائے اور بیاس لئے کہ اس سے ان کی خواہشیں سرو ہو جا کمیں اور ان کانفس مرجائے اور لباس ابدال ہے ہے کہ جو پچھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نصل وکرم سے عطا فرمائے پہنچ ہیں خواہ کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا خود انہیں نہیں اپنے نصل وکرم سے عطا فرمائے پہنچ ہیں خواہ کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا خود انہیں نہیں اور نہ اور نہ اور نی اور نہ اور نی اور نہ اور نی اور نہ اور نی اور نہ ا

نفس پرلازم نه کرلی جائیں۔

اول: زبان كا قابو مين م كونا ي الم المان كا قابو مين م كونا ي المان كا قابو مين م

دوم: غیبت سے بچنا جیها کہ خدائے تعالی نے فرمایا ہے: وَ لا یک فَتَ بِ بَعْضُ کُمْ بَعْظًا کوئی محمی کی غیبت نہ کرے۔

سوم : کی کوحقیر نہ جانے اس کی ہٹی نداڑا ہے جیسا کداللہ تعالی فرماتا ہے : "لَا بَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ" ایک قوم دوسری قوم کوہلی نداڑا ہے ثاید کدوواس ہے بہتر نکلے

چہارم: محارم پرنظرنہ ڈالنااللہ تعالی فرما تا ہے: "فُسلَ لِللّٰہُ وَمِنِیْنَ یَغُضُوا مِنْ اَبْصَادِهِمْ" (اے پیفیر!مسلمانوں سے کہ دوکہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں)

يَّجُمَّ رَاكَ وَرَاسَتَ بِازِى اللهُ تَعَالَىٰ فرما تا ہے" وَإِذَا فَللَّهُ فَاعْدِلُوا" (جب بات كهونؤ انصاف كى) يعنى سجى

مشتم: انعامات واصانات اللي كا اعتراف كرنا رب تا كه نفس عجب وغرور مي منزا نه بو جائد الله تعالى فرما تا ب "بَلِ اللهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِنْهَانِ " الله بَيْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِنْهَانِ " الله بَيْ مَمْ يراحيان كرنا به ديمواس نه تمهيس ايمان كي مدايت كي ـ

ہفتم اپنامال ومماع راوحق میں مرف کرے نہ کہ اپنامال ومماع راوحق میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔
"وَالْکَذِیْنَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ یُسُوفُوا وَلَمْ یَقْتُووْا" (وہ لوگ جب خرچ کرتے تو
اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں) یعنی وہ اپنا مال گناہ و معصیت میں نہیں
اٹراتے اور نہ نیک راہ میں اسے خرچ کرنے ہیں۔

ہمٹتم اپنفس کے لئے بہتری اور بھلائی نہ چاہے اور کبروغرور سے بچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "تِلُكَ اللّذَارُ الْاحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُوينْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا" "تِلُكَ اللّذَارُ الْاحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُوينْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا" بيرايعنى جنت) عی اصل گھر ہے اس میں انہیں لوگوں کو جگہ دیں گے جو کہ دنیا میں بیر رینہیں جا ہے اور نہ کوئی کام ضاد کا کرتے ہیں۔

تَمَمَ نَمَاذِينَ كَانَهُ كَانَهُ كَانَا اللّهُ تَعَالَىٰ قَرَمَا تَا بَ: "حَسَافِ طُوْا عَلَى المَصَّلُوتِ وَالمَصَّلُوةِ وَالْمُوسُطَى وَقُوْمُوا لِلّهِ قَانِتِيْنَ " (نَمَاذِيجُ كَانَهُ وَصُوصاً نَمَازِعُمر كَى حفاظت كرواورنها يت عَالَمْ كَيْ لِي الْكَانِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالَلُونَ الْمُوا كُولُ )

دہم: سنت نبوی اور اجماع مسلمین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے" وَ اَنَّ هَلْدُا صِسرَ اطِلَی مُنْ اَللہ مِن اور اجماع مسلمین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے" وَ اَنَّ هُلُدُا صِسرَ اطِلَی مُنْ اَللہ مُنْ اللہ مُنْ اَللہ مُنْ اللہ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ ال

# خلیفۃ المستنجد کا آپ ہے کرامت کی خواہش کرنا

شیخ ابوالعباس الخفر الحسینی الموسلی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں آب
کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت خلیفہ المستجد باللہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ خلیفہ موصوف نے اس وقت آپ سے اظہار کرامت کی خواہش کی آپ نے فرمایا اچھاتم کیا جائے ہو؟ خلیفہ موصوف نے کہا: کہ جھے سیب کی خواہش ہے (اس وقت سیب کی فصل بھی نہ تھی) آپ نے اپنا دست مبارک او بر کو پھیلایا تو آپ کے ہاتھ میں دوسیب نظر آئے۔ ایک آپ نے خودتو ژاتو وہ سفید نظا اور مشک کی آپ نے خودتو ژاتو وہ سفید نظا اور مشک کی طرح اس کی خوشبو پھیل گئی اور خلیفہ نے اپنا سیب تو ژاتو اس میں کیڑے نظے۔ خلیفہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ کا سیب ایسا اور میرا سیب ایسا آپ نے فرمایا: ابو المظفر! اس کو والے سے ہاتھ میک فرمایا: ابو المظفر! اس کو والے سے ہاتھ نے ہاتھ نے ہاتھ میک گئی اور اس کو طلم کے والے سے نے خوالی اس کی خوشبو میک گئی اور اس کوظلم کے ہاتھ نے چھوا ہے اس میں کیڑے نظے۔ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ نے چھوا اس لئے اس میں کیڑے نظے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

### ايك تاجر كے حق ميں آپ كا دُعا كرنا

سنج ابوسعود الحري بيان كرتے بيں كه ابوالمظفر الحن بن تيم تاج شيخ حاد الدباس رضى اللہ عند كى خدمت ميں آئے اور بيان كيا كه دھزت شام كى طرف سفر كرنے كا ميرا مقصد ہم ميرا قافلہ بھى تيار ہے جس ميں ميں سات سودينار كا مال لے جاؤں گا آپ نے ان سے فرمایا: كه اگرتم اس سال ميں سفر كرو گے تو مارے جاؤگ اور تمہارا سارا مال لث جائے گا يہ اس وقت عين عالم شاب ميں شے آپ كا يہ قول س كرنها يت مغموم ہوكر نظے راستے ميں ان كى دھزت شيخ عبدالقادر جيلاني رضى اللہ عند سے ملاقات ہوگئ تو انہوں نے حضرت شيخ حاد كا مقولہ آپ سے ذكر كيا آپ نے شك تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الى سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شك تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الى سے سنجے مقولہ آپ سے سنجے مقولہ آپ سے سنجے مقولہ آپ سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شك تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الیے سفر سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الیے سفر سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الیے سفر سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الیے سفر سے سنجے مقولہ آپ سے نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم الیے سفر سے سنجے اللہ تو اللہ تعالی تم اللہ تعالی تم الی تا تعالی تم اللہ تم سے نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالی تم اللہ تم سے سند تھیں تھیں۔

تكدست والى آؤمے من اس بات كا ضامن موں\_

غرض یہ اپنے سنر کو گئے اور شام جا کر ایک ہزار ویتار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔

بعداز ال بیا بی کی ضرورت کے لئے علب کے وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے ہزار دیتار

رکھ دیئے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے اس وقت انہیں پکھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا اس لئے

یہ آئے بی سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ عرب کے بدود ک نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور قافلہ

یہ بہت سے لوگوں کو بھی مار ڈالا اور خود ان پر بھی وار کرکے ان کو مار ڈالا جس کا اثر ان کی

گردن پر ظاہر تھا اور خون بھی اس پر نمایاں تھا اور جس کا در دبھی انہیں محسوس ہوا یہ تھرا کر اپنے

اور اس وقت ان کو اپنے دینار بھی یاد آئے اور فوراً دوڑے گئے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے

بی دیکھے ہوئے کے بیان کو لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوج کیا اور

بغداد والی آئے جب بغداد آ بھے تو آئھیں خیال ہوا کہ آگر پہلے میں شخ حماد کی خدمت میں

ماضر ہود ک تو وہ در رگ اور کیرین بزرگ میں اور اگر شخ عبدالقادر کی خدمت میں جاد ک تو وہاں تو وہ میں جاد ک تو وہاں تو وہ سے میں جاد ک تو وہاں تو وہ بی کر اس حقی ہیں کو تکہ میں حیال اور اگر شخ عبدالقادر کی خدمت میں جاد ک تو وہاں تو دہ بی میں جاد ک تو میں باد کو تی میں باد کر اس میا کہ اس باد کے سختی ہیں کو تکہ میں سے دی میں ان کا قول صاد تی آیا ہے۔

غرض أنبين تردوتها كه پہلے كن كى خدمت بين جاؤں گرحن اتفاق ہے سوق سلطان بين شخ حدالقادر كى خدمت بين انبين شخ حدالقادر كى خدمت بين انبول سے انبين تم پہلے شخ عبدالقادر كى خدمت بين جاؤ وہ محبوب سحانی بين انبول نے تہارے تن بين سر دفعہ دعا ما تكى ہے يہاں تك كه خدائے تعالى نے تبارے واقعہ كو بيدارى سے خواب ميں تبديل كر ديا چنا نچہ يہ پہلے حضرت شخ عبدالقادر جيلانی رضى اللہ عنہ كى خدمت بين محي تو آپ نے ان سے فر مايا: كه شخ حماد نے عبدالقادر جيلانی رضى اللہ عنہ كى خدمت بين فحدائے تعالى نے پہلے ميرے پاس آنے كے لئے فر مايا ہے بين نے سر دفعہ تبارے تن بين خدائے تعالى نے پہلے ميرے پاس آنے كے لئے فر مايا ہے بين خواب بين تبديل كر دے اور تبارے مال سے دعا ما تكى كہ وہ تمبارے واقعہ كو بيدارى سے خواب بين تبديل كر دے اور تبارے مال كے ضائع ہونے كومرف تھوڑى دير كے لئے نيان سے بدل دے اور تمبین صحیح و تندرست مع الخيروا ليس لائے۔ رضى اللہ عند

# <u>ایک بزرگ کا آپ کے مراتب ومناصب کی خبر دینا</u>

میخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسپنے والیہ ماجد ہے سناانہوں نے بیان کیا ان ان کی آئے آئے آئے آئے اسپنے سناانہوں نے بیان کیا

کہ شخ عزار بن متورع البطائحی رحمۃ الشعلیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ بغداد میں ایک مجمی شریف نو جوان جس کا عبدالقادر نام ہو داخل ہوا ہے بینو جوان عقریب نہایت ہیب و عظمت وجلال و مقامات و کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال و احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا تصرفات کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا بڑے چھوٹے سب اس کے زریکم ہوں گے۔ قدر ومنزلت میں اسے قدم رائخ اور معارف حقائق میں اسے ید بیضا ماصل ہوگا مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیا اللہ سے فوت ہوگئے ہیں۔

ایننا: ای طرح ایک بری جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد الرفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ جمارے شیخ منصور البطائحی کے روبر وحضرت شیخ عبد القادر رضی الله عند کا ذکر جواتو آپ نے ان کی نبست فر مایا: کہ وہ زبانہ عنقریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عار فین میں ان کی وقعت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی مجبوب نہ ہوگا تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہ تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو بہجانے اور ان کی قدر کرے۔

#### ایک بزرگ کی حکایت

شیخ محر بن الخضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان
کیا کہ میں ایک وقت سید تا اشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر تھا مجھے
اس وقت خیال ہوا کہ مجھے شیخ احمد الرفاع ہے بھی نیاز حاصل کرنا چاہئے مجھے یہ خیال
گزرتے ہی آپ نے فر مایا: کہ خضر لوشیخ احمد رفاع سے طاقات کرو میں نے آپ کے بازو
کی طرف نظر ڈالی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ و کھائی دیے میں نے اٹھ کر انہیں سلام علیک
اوران سے مصافح کیا تو آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ خضر! جو خص کہ شیخ عبدالقادر جیلائی جیسے
اولیاء اللہ کود کھے لے تو پھرا ہے بھے جسے شخص کے طنے کی کیا آرزور کھنی چاہئے کیونکہ میں بھی تو
آپ ہی کے زیر تھم ہوں اس نے بعد آپ مجھ سے غائب ہو مجھے آپ کی وفات کے بعد پھر

marfat.com

شخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وئی بزرگ ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا تو آپ نے مجھ کو فرمایا: کہ تہمیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔رمنی اللہ عنہ

شیخ عبدالبطائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ کی حیات بابرکات میں جھے شیخ احمدالرقائی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کرآپ ہی کے خوالقادر جیلائی کے دوز آپ نے جھے سے فرمایا: کہ آپ بچوشیخ عبدالقادر جیلائی کے حالات جو بچھ کہ کہ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا کہ استے میں ایک شخص آیا اور شیخ احمدالرفائی کی طرف اشارہ کر کے جھے سے بیان کر رہا تھا کہ استے میں ایک شخص آیا اور شیخ احمدالرفائی کی طرف اشارہ کر کے جھے سے کہنے لگا: کہتم ہمارے سامنے آپ کے سوا اور کسی کا ذکر نہ کروتو آپ نے نہایت غصے ہوکر اس شخص کی طرف دیکھا اور فور آپھنے گر کر مرکبیا پھر آپ نے فرمایا: کہشن عبدالقادر جیلائی کے مراجب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی دائن طرف اور بحر حقیقت جس کی دائن طرف اور بحر حقیقت جس کی بائی مر لے اس وقت آپ کا کوئی جوالے بیانی مجر لے اس وقت آپ کا کوئی جوالے بیانی مجر لے اس وقت آپ کا کوئی جوالے بیانی مجر لے اس وقت آپ کا کوئی

نیز میں نے آپ سے سنا کہ اس وقت آپ اپ بھتیوں شخ ابرا ہیم الاعراب اور ان کے براوران ابو الفرح عبدالرحمٰن ونجم الدین احمد اولا واشنے علی الرفاعی کو (اس وقت آپ ایک فخص کو جو بغداو جانے والے تقے رخصت کررہے تھے) اس بات کی وصیت کی کہ جب تم بغداد پہنچو تو حضرت شخ عبدالقادر جیلائی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو اور کسی کے پاس نہ جانا اور اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اگر آپ زندہ نہ کرنا کیونکہ آپ نہ جانا اور اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا کیونکہ آپ کے لئے عہدایا جا چکا ہے کہ جوصا حب حال کہ بغداد جائے اور آپ سے ملاقات نہ کر ہے تو اس سے اس کا حال سلب ہو جائے گا اس پر افسوس ہے کہ جس نے آپ سے ملاقات نہ کی ہو۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

مؤلف كتاب روض الا برار ومحاس الاخيار نے بيان كيا ہے كدان كے ناقل عبداللہ يونمني ہيں۔

marfat.com

### ايك رجال غيب كاذكر

شیخ خلیفة النهر کی تلمیذشخ ابوسعید قیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلادِسواد میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے یو جھا: کہآ ہے ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوں کو جھوڑ کرتقویٰ ویر ہیزگاری کے تخت پر ہیٹا ہوا ہوں۔ پینخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر جب میں حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبیتہ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤرب بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق ومعارف کی باتیں آپ سے دریافت کیں جنہیں میں مطلق نہیں سمجھا پھر آب وہال سے اٹھ مجئے اور صرف میں ان کے ساتھ رہ گیا میں نے ان سے کہا: کہ آپ یہاں بھی موجود ہیں انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ کوئی ایبا ولی ومقرب بھی ہے کہ جس کی اس ور برآ مدورفت نہ ہو پھر میں نے ان سے ور یافت کیا کداس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا انہوں نے کہا: کہ ہرمقام کے احکام جدا ہوتے ہیں اور ہرتھم کے معنی علیحدہ اور ہرمعنی کی عبارت دیگر اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کے معنی ہے واقف ہواور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہواور حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو کہ مقام عالی میں پہنچا ہواس کے بعد میں نے آپ سے کہا: کہ آپ نہایت مودب ہو کر آپ کے سامنے جیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا: کہ میں آپ کے سامنے مودب ہوکر کس طرح نہیٹھوں حالا نکہ آپ نے سور جال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مشتنی لوگوں کے اور کوئی د کھیے ہیں سکتا مجھے افسر بنایا ہے اور ان میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے

نیز! خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ بی کی طرف منتمی تھا جس طرف کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے تھے اس طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق ومغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں ، کانپ اٹھتے تھے آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترتی و تفناعف کے امید وار رہنے تھے۔

marfat.com

شخ عمر المحر ازبیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہیں جعد کے دن آپ کے معراہ نماز جعد پڑھنے کے لئے جارہا تھا اس روز راہ ہیں کسی نے بھی آپ کوسلام نہیں کیا مجھے کے اللہ وال کے اثر وجام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مجد تکہ افکی خیال گزرا کہ ہر جعہ کولوگوں کے اثر وجام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مجد تکہ افکی خیر آپ ہم محرات آپ کو کسی نے اپ افکا میں منازم نہیں کیا جھے اس خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں فرف سے آپ کوسلام کرنے کے لئے دوڑ سے پھر آپ جمھے دیکھ کرم کرائے میں نے اپ فرف سے آپ کوسلام کرنے کے لئے دوڑ سے پھر آپ جمھے دیکھ کرم کرائے میں نے اپ کی میں کہا: کہ یہ اور بھی بہتر ہے تو آپ پھر مسکرائے اور فر بایا: کہ عمر تو نے بہی چاہا تھا تہہیں ہے معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میر سے ہاتھ میں ہیں خواہ ان کو اپنی طرف تھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف تھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف سے دو کے رہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## <u>آپ کی بی صاحب کا حال</u>

آپ کے صاحبز اوے شیخ عبد البجار بن سید تا الشیخ عبد القاور جیلانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہاں شیخ کی طرح وشی ہوجاتی تھی ایک دفعہ ایے موقع پر میرے والد ماجد بھی آئے جب اس روشنی پر آپ کی ظر پر نی تو وہ روشنی معدوم ہوگئ آپ نے ان سے فرمایا: کہ بیر روشنی شیطان کی تھی اس لئے مل نے اسے خاموش کر دیا اور اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کئے دیتا ہوں اور بی حالمہ میران کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہویا خود مجھے جس کا خیال ہواس کے حالمہ میران کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہویا خود مجھے جس کا خیال ہواس کے مد جب میری والدہ ماجدہ کی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہ روشنی جاندگی روشنی کی مرح معلوم ہوتی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ

شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک فخص ہے کہ جس کا نام ظریف امیری ملاقات ہوئی۔ بیخص دمثق کا رہنے والا تھا اس نے جھے سے ذکر کیا کہ نمیٹا پور کے ستہ میں بشر المفرض سے میری ملاقات ہوئی یہ چودہ اونٹوں پرشکر لا دے ہوئے جا رہے فیانبول نے جھے سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوناک بیابان پر اتر نے کا اتفاق اس جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لئے بھائی نہیں تھہر سکتا جب اول شب کو اونٹ اکے جہال خوف کی وجہ سے بھائی کے لئے بھائی نہیں تھہر سکتا جب اول شب کو اونٹ دے جا بھی تو ان میں سے میرے جاراونٹ میں میں نے ہم چند ہماش کیا گر پچھ پت

نہیں ملا میں قافلہ سے جدا ہوگیا اور شربان بھی میر سے ساتھ رہ گیا بھر جب منے ہوئی تو میں
نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ کو بکارا آپ نے جھے سے فرما دیا تھا کہ جب
تہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو جھ کو پکارنا تمہاری مشکل آسان ہوجائے گی جب میں نے
آپ کو بکارا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلائی! میر سے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے ہیں میں شیخ کلہ
انہیں دیکھا رہا۔ کہیں پند ندلگا اور میں قافلہ سے بھی جدا ہوگیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر جھے
ایک شخص دکھائی دیا جوسفیدلباس پہنے ہوئے تھا اس نے جھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشامه
کر کے بتلایا پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کردیکھا تو جھے کوئی نظر نہیں آیا پھر ٹیلے کے
دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے ہوئے وکھائی دیتے ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا ہم نے انہیں
دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے ہوئے وکھائی دیتے ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا ہم نے انہیں
کر لیا اور انہیں لے کراپنے قافلہ سے جالے۔

### رجال غیب میں ہے ایک شخص کا ذکر

ابوالغنائم الحنى رحمة الله عليه بيان كرتے بين كه من ايك وقت مغرب وعشاء كه ورميان مين آپ كه مرد بيشے بوئے تھا كا ورميان مين آپ كه مرد بيشے بوئے تھا كا ورميان مين آپ كه مرد بيشے بوئے تھا كا وقت ميں نے ايک شخص كو بوا پر اڑتا ہوا و يكھا اور تيركى طرح ا ژتا ہوا جا رہا تھا اس كا لباك سفيد اور سر پر ايک نهايت عمده عمامه بندها ہوا تھا جب آپ كے سامنے آيا تو اتر كرمود به آپ كے سامنے آيا تو اتر كرمود به آپ كے سامنے بيٹھ كيا اور آپ كو سلام كركے واپس چلا گيا ميں نے اٹھ كر آپ كى وست بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوض كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص رجال الغيب سے بوي كن اور آپ سے بوچھا: كه يوخص كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخص دور كه يوخس كون تھے؟ آپ نے فرمايا: يوخس كا آئا كھوں تھے؟ آپ ہو كھوں تھے جوكہ بميشہ پھر تے رہے ہيں۔ "عَدَ لَيْ اللّٰ الله وَدَ حُدَمَة وَادَ كُونَا لَهُ وَدَ حُدَمَة وَادَ كُونَا لَهُ وَدَ حُدَمَة وَادَ كُونَا لَهُ وَدَ حُدَمَة وَدَ حُدَمَة وَادَرَ كُونَا لَهُ وَدَ حُدَمَة وَدَرَ حَدَمَة وَدَرَ حَدَمَة وَدَرَ حَدَمَة وَدَرَ حَدَالَة وَدَرَ حَدَالَة وَدَرَ حَدَمَة وَدَرَ حَدَالَة وَدَرَ حَدَالَة وَدَرَالَة وَدَرُ حَدَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالُة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالَة وَدَرَالُة وَدَرَالُهُ وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُهُ وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَرَالُة وَدَ

## ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت

شخ ابوعم عثمان الصدنینی ویشخ محمد عبد الخالق الحریی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکا ہے۔ ہے کہ ہم صفر 555 ہے کو آپ کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت آپ ا نے اٹھ کر کھڑا کیں پہنیں اور وضو کیا وضو کر کے آپ نے دورکعت نماز پڑھی پھر جب آپ

marfat.com

ملام پھر كرنمازے فارخ موئة آپ نے ايك جي مارى اور كمرام افعا كر موايس بھيك وى اس كے بعد آپ نے ايك چى مارى اور دومرى كمر ام بحى آپ نے اشاكر ہوا ميں مجيل وی میدوونوں کمڑائیں جاری نظروں سے عائب ہوگئیں پھرات خاموش ہو کر بیٹے مے اوراس وقت آب سے بیواقعہ ہو چھنے کی کسی کو جراًت نیس ہوئی پھر تمن روز بعد ایک قافلہ آیا اور کہنے الگا: كهم نے حضرت بین عبدالقاور جیلانی رضی الله عند كی خدمت میں نذرانه پیش كرتا ہے ہم نے اس قافلہ کے اعدر آنے کی آپ سے اجازت جابی آپ نے اسے آنے کی اجازت دی اور ہم سے فرمایا: کہ جو چھے بیددیں کے لو۔ غرض اہلِ قافلہ اندر آئے اور انہوں نے رہیمی اور ونی کیڑے اور پھے سونا وغیرہ اور آپ کی دونوں کھڑا کیں کہ جن کو آپ نے اس روز پھینکا تھا ویم کودیا پھرہم نے باہرآ کران سے دریافت کیا کہ یہ کھڑا کیں تنہیں کہاں ملی تعیں انہوں نے یان کیا کہ تیسری صفر کو ہم جا رہے تھے کہ راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا اور بمارے قافلہ کے بہت ہے کو کول کو مار ڈالا اور ایک طرف جا کر ہمارا مال تقتیم کرنے لگے اس وقت ہم نے کہا: کہ اگر ان قزاقوں کے ہاتھوں سے پچ کرمیج وتندرست رہیں تو ہم اینے مال می سے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کا حصه نکالیں سے ہم بیر کهدر ہے تھے کہ ہم نے دو بری بری چین سنی جنبول نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے بہتمام قزاق بیبت زدہ سے رہ مکئے ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہاہے جوان سے بھی مال کو چیس کرلے جائے گا ت من بيه مارے ياس آئے اور كينے ليكے كه آؤتم اپنا مال افغالواور ديكھو! ہمارا كيا حال ہو میا ہم ان کے ساتھ مجے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔غرض! مہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس دے دیا اور کہنے لگے بیا کیے نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ رمنی الله تعالی عنه )

# أب كى دعاست ايك چيل كامر كرزنده موجانا

ا یک طرف گرمیماس کے بعد آپ نے تخت ہے اتر کراس کے سرکوا تھایا اور اپنا دوسرا ہاتھا س پر پھیرا اور فر مایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تو وہ چیل زندہ ہوکرا ڈمٹی۔

#### آ پ كاليملى دفعه جج بيت الله كرنا

آپ نے اپنے عین عالم شاب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی وفعہ میں جج بیت الله کو گیا تو اس وقت میں عالم شاب میں تھا جب میں منارہ معروف برام القرون کے قریب پہنچا تو یہاں بیخ عدی بن مسافر سے میری ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے آپ نے جھے سے یو چھا: کہ کہال کا قصد کیا ہے؟ میں نے کہا: کہ مکمعظمہ کا پرآپ نے بوجھا: کہ کیامیرا آپ کا ساتھ ہوسکتا ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ میں ایک تن تنها تخص ہوں آپ نے کہا:علیٰ ہٰر االقیاس میں بھی تن تنہا ہوں غرض! ہم دونوں ایک ساتھ ہو لئے آئے چل کرایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم جارہے تھے کدراستہ میں ایک نوعم حبثن لڑکی ملی سے اڑی نحیف البدن اور برقعہ پہنے ہوئے تھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی برقعہ میں ہے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے گئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا: کہ میں بغداد كاربے والا موں پر كہا: كه آپ نے مجھے بہت تعكايا ہے ميں نے كہا: وه كس طرح؟ يولى: ابھی میں بلادِ حبشہ میں تھی مجھے اس وفت مشاہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر بھی کی اور ا پنا وہ فضل و کرم کیا کہ جواوروں پر اب تک نہیں کیا ہے اس لئے میں نے جایا کہ میں آپ کو پہچانوں پھر آپ نے کہا: کہ میں جاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں میں نے کہا: حُبًّا وَ تَحَوَامَةُ ( لَعِنى بسرو چٹم، بردی خوشی ہے) اس کے بعد دور ایک باز و سے وہ چلنے کمی اور ایک باز و سے ہم چلنے کے جب مغرب کا وقت آیا اور انطار کا وقت ہو چکا تو آسان سے جاری طرف ایک طباق أ اتر اجس میں چھروٹیاں اور سرکداور مجھتر کاری کے تسم سے تھا اس لڑکی نے خدائے تعالی کا شكركرت بوسة كها: ٱلْسَحَسَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱكْرَمَنِي وَٱكْرَمَ صَيْفِي إِنَّهُ لِلْأَلِكَ ٱهُلْ فِي . كُلِّ لَيُلَةٍ يَنْزِلُ عَلَى رَغِيْقَانِ وَاللَّيُلَةِ سِنَّةً إِكْرَامًا لَا صَيَافِى (الله تعالى كابرار برام شکر ہے کہ اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی روز اندمیرے لئے دوروثیاں اٹرائ marfat.com

سر فی تھیں اور آج چوروٹیاں اتریں اس نے میرے مہانوں کی بدی عزت کی) پھر ہم بیوں نے دو دوروٹیال کھائیں اس کے بعد یانی کے لوٹے اترے اس میں ہے ہمنے یانی ياجوز من كے مشابه ندتھا بلكه اس كى لذت وطلاوت كي اور بى تقى اس كے بعد پر بدائركى بم ے رخصت ہو کر چلی کی اور ہم مکم معظمہ چلے آئے مجرایک روز ہم طواف کر رہے ہے کہ اس وقت الله تعالى نے منتخ عدى برالطاف وكرم كيا اوران براين الطاف اتارے آپ براس وقت عشی طاری ہوگئ بہاں تک کہ انہیں ، کم کرکوئی کہ سکتا تھا کہ ان کا تو انقال ہو گیا اس وفت پھر میں نے اس لڑکی کو میبیں کھڑے ہوئے ویکھا ہے اس وفت ان کے سر ہانے آ کر نبیں الت بلٹ كر كہنے كى كدوى تهميں زندہ كرے كاجس نے كہميں مار ڈالا ہے پاك ہےاس کی ذات اس کی بچل نور جلال سے حادث نیس ہوتی محراس کے ثبوت کے لئے اور اس کے ظہور مفات سے کا کات قائم نہیں ہے مراس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاعوں نے عقل کی آجھوں کو بنداور جوانمر دول کی دانائی کومحدود کررکھا ہے پھراللہ تعالی نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہدر ہا ہے کہ عبدالقادرتجريه ظاهري كوحيعوز كرتفريدالتوحيد وتجريدالنو يداختيار كروجم تمهيس اينه عجائبات و رکھا کیں مے جاہے کہ ہمارے ارادے سے تبہارا ارادہ مشتبہ نہ ہوکہ تم ہمارے سامنے ثابت ندم رہواور وجود میں ہمارے سواکس کا تقرف نہ ہونے دوتا کہ ہمیشہ ہمارے مشاہرہ میں رہو اورلوگوں کونفع پہنچانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں کہ جنہیں ہم تمباری برکت سے اپنا مقرب بنائیں مے اس وقت جھے سے اس لڑی نے کہا: کہ اے نوجوان! مجصمعلوم نبیل کرآج کس حد تک تمهاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے ایک نورانی خیمه لگایا ممیا ہے اور ملا مکه تمهارے گردا گرد ہیں اور تمہیں و مکھ رہے ہیں اور تمام اولیاء الله کی آئکسیں بھی تمہاری ہی طرف لگی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب ومناصب کو دیکھر ہی ہیں اس کے بعد بینو عمر چلی می اور پھر میں نے اس کوئیس و یکھا۔ ( رضى الله تعالى عنهم اجمعين )

marfat.com

# ایک بزرگ کااینے ایک مرید کوآپ کی خدمت میں تعلیم فقر حاصل کرنے کے لیے بھیجنا

شخ ابو محرصالح وربان الزكالي بيان كرتے بي كرسيدى شخ ابومدين رضى الله عندنے مجھے سے فرمایا: کہتم بغداد جاؤ اور چیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہو کر آب ہے تعلیم فقر حاصل کروچانچہ میں بغداد آ کرآپ کی خدمت میں حَاضر ہوا تو میں نے آپ کوسب سے زیادہ مہیب پایا آپ نے مجھے اسے خلوت فاند کے دروازے بر میں روز تك بھلاياس كے بعد آپ نے مجھ سے فرمايا: كدصائح (قبله كى طرف اشاره كركے)ال طرف دیکھو میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے قبلہ نظر آیا پھر آپ نے مجھ سے بوچھا: کہ کیوں کیا د کمچے رہے ہو میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف پھر آپ نے (مغرب کی طرف اشارہ كركے) فرمایا: كه اس طرف ديكھو! ميں نے اس طرف ديكھا تو مجھے اپنے فينے مدين نظر آئے آپ نے فرمایا: کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے شیخ کو پھر آپ نے فرمایا: كون كهاں جاؤ ميے؟ كعبہ شريف كى طرف يا اپنے شنخ كى طرف ميں نے عرض كيا: اپنے شنخ کی طرف پھر آپ نے فرمایا: کہ اچھا ایک قدم میں جانا جاہتے ہو، یا جس طرح سے کہتم آئے ہو میں نے عرض کیا جیس بلکہ ای طرح سے کہ جس طرح سے کہ میں آیا ہوں آپ نے فر مایا: احیمااییا ہی ہوگا پھر آپ نے فر مایا: کہ صالح تم فقر کوئیں پاسکتے تاوفٹیکہ تم اس کی سیر می پر نه چر هواوراس کی سیرهی تو حید ہے اور تو حید کا دارومداراس پر ہے کہ تمام آثارِ حادث کوائی طرف ہے مٹادو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کرو بیجے آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل ہے میرے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو مجھے جس طرح كهشب دن سے جدا ہوجاتی ہے اب تك میں آپ كی ای توجہ سے لوگوں كومستغید كرتا موں\_(رضى الله عنه)

ا اپنے تی میں کہا: کہ جہت میں کوئی روزن تو ہے نہیں ، میر ساور بلی کہاں ہے گرے کی میر فی اپنا یہ کام پورانہیں کیا تھا کہ ایک بلی میری پشت پر گر بڑی آپ نے میر سیند پر اپنا دست مبارک مارا تو میرا ول سورج کی طرح روش ہو گیا اور ای وقت مجھ پر تجلیات اللی ہوئیس اور اب روز بروزنور ترقی یا تا ہے۔

#### مفات وارادت الهميه وطوارق شيطانيه كمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ ارادت الہیہ بدوں استدعائے وارد نہیں ہوتے اور کسی سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے نیز! ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے اور طوارتی شیطانیا کشراس کے برخلاف ہوتے ہیں۔

#### <u> محبت کی نسبت</u>

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق ہے است، عاصل ہوتی ہے اس وقت و نیا اسے انگوشی کے حلقہ یا مجلس اتم کی طرح معلوم ہوتی ہے محبت و وہ شراب ہے کہ اس کا نشر بھی ار نہیں سکتا محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہو خواہ باطن۔ ہر حال میں ظوم نیتی کرنے کا نام ہے محبت بز محبوب کے سبب سے آئی میں بزکر لینے کا نام ہے عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجر مشاہدہ محبوب کے بھی ہوش نہیں عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجر مشاہدہ محبوب کے بھی ہوش نہیں آتا وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب کے صحب نہیں یاتے انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے بغیر مولا انہیں کی سے انہیں ہوتی۔

#### توحید کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تو حید مقام حضرت القدس کے اشارات پر سِنائر وخفائے پر سِرائر کا نام ہے وہ قلب کامنتہائے انکار سے گزر جانے اعلیٰ درجانت وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے تقرب اللی میں جانے کا نام ہے۔

### <u>تجرید کے متعلق</u>

آب نے فرمایا ہے کہ چڑ پڑھوں کو یا کہ استقلال کی کھیا تھے مقام سر کوغور وفکر ہے خالی

ر کھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چیوڑ کرنہایت خلوش ہے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

### معرفت کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ معرفت ہیہ کہ مشیات الہید میں سے ہرشے کے اشارے سے جو کہاں کی تو حید کی طرف کر رہی ہے تفایائے کمنونات وشواہد تن پرمطلع ہواور ہرفانی کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک کرے اوراس میں ہیبت وربوبیت اور تا چیر بقاء کو دل کی آ کھے سے معائد کرے۔

برگ درختان سبر در نظر ہوشیار ہر درتے دفتریست معرفت کردگار

#### ہمت کی نسبت

آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نفس کو حب ِ و نیا ہے اور روح کو تعلق عقبیٰ ہے دور رکھنا اور ارادہ مولا ہے تبدیل اور مقام سرکو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحہ کے برابر کے لئے ہی سمی خالی کرنا ہے۔

#### حقیقت کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہو جاتے میں۔

### اعلى درجات ذكر كيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ درجات ذکر ہیہ ہے کہ اشارات الہیہ ہے دل متاثر ہو بھی 
ذکر دائی ہے جے نسیان پچھ نقصان نہیں پہنچا تا اور نہ خفلت اس میں پچھ کدورت پیدا کر سکی 
ہے اس صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہوجاتے ہیں پہترین ذکر ہے ہے کہ خطرات 
الہیہ سے جو کہ مقام سرمیں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔

الہیہ سے جو کہ مقام سرمیں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔

الہیہ سے جو کہ مقام سرمیں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔

الہیہ سے جو کہ مقام سرمیں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔

### شوق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین شوق وہ ہے جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہواور لقاء کے بعد بحول نہ ہو بلکہ ہمیشہ انس باتی رہے بدول لقاء کے کمی طرح سے تسکین ممکن نہ ہوجس قدر کہ لقاء حاصل ہوائی سے زیاوہ شوق بروحتا رہے شوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت وروح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہوائی وقت مشاہدہ دائی ہوتا ہے اسباب موافقت وروح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہوائی وقت مشاہدہ دائی ہوتا ہے اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

### وتوكل كيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تو کل اغیار کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ سے لولگانا اور اس کے سببِ
خلاہری کو بھول جانا اور ایک اکمیلی اس کی ذات پر بھروسہ کرکے ماسواسے بے پروا ہو جانا یہی
وجہ ہے کہ متوکل مقام فنا ہے آئے بڑھ جاتا ہے۔

نیز توکل کی حقیقت بعینہ اخلاص کی حقیقت ہے اور حقیقت اخلاص یہ ہے کہ اعمال سے معاوضہ کا ارادہ نہ کیا جائے اور بیوہ تو کل ہے کہ جس میں اپنی قوت سے نکل کررب الارباب کی قوت میں آتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ اے فرزند! اکثرتم سے کہا جاتا ہے گرتم نہیں سنتے اور کر سنتے بھی ہوتو بہت کی ہوتو بہت کر سنتے ہوگر انہیں تم نہیں سنتے ہوگر انہیں تم نہیں سجھتے ہواور اگر سجھ بھی لیتے ہوتو بہت ۔ تم سجھ کر ان پڑمل نہیں کرتے پھر افسوں تو یہ ہے کہ تم عمل بھی کر وتو تمہارے بہت ہے مال ایسے بیں کہ تم ان میں ذرا بھی اخلاص نہیں کرتے ۔

# ابت (توجهانی الله) کے متعلق

آپ نے فرمایا: کدانابت درجات کو جھوڑ کر مقامات کی طرف رجوع کر کے مقامات ٹی میں ترقی کرنا اورمجانس حضرت القدس میں جا کرمغمبرنا اور اس مشاہدہ کے بعد کل کو جھوڑ رحق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

### marfat.com

### توبه کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تو بہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی پہلی عنایت و توجہ اپنے بندے پر مبند ول فرما کر اس کے دل پر اس کا اشارہ کرے اور اپنی شفقت و محبت کے ساتھ خاص کر کے اسے اپنی طرف تھیجے ہے اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف تھیج جاتا ہے اور روح وقلب اور عقل اس کے تابع ہو جاتی ہے اور اب وجود میں امر اللی کے سوا اور پھی تیس رہتا ہے ہی صحب تو ہے کی دلیل ہے۔

#### ونيا كيمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اسے دل سے نکال کر ہاتھ میں لے لو پھروہ حمہیں وعوکا نہیں دے سکے گی۔

#### تصوف کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ صوفی وہ ہے کہ اپنے مقصد کی ناکامی کوخدا کا مقصد جانے دنیا کو حجوز دے یہاں تک کہ دنیا ہو جائے دنیا ہی میں وہ فائز المرام ہوجائے حجوز دے یہاں تک کہ وہ فادم بنے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ فائز المرام ہوجائے تو ایسے فخص پر خدا کی ملائمتی نازل ہوتی ہے۔

# تعزز (ذی عزت ہونے) اور تکبر (غرور کرنے) کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تعزز ہے ہے کہ عزت اللہ تعالی کے لئے حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں صرف کی جائے اس سے نفس ذلیل ہوتا ہے اور ارادت الی اللہ برحتی ہے اور تکبر ہے ہے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل کی جائے اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل کی جائے اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے کر طبیعی کو اس سے بیجان ہو کر قبر اللی کا باعث ہوتا ہے۔ کبر طبیعی کرکسی سے کم ورجہ کا

شكر كيمتعلق

ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت وشکر ہے ہے کہ نہایت عاجزی و انکساری سے نعمت کا

marfat.com

اعتراف اوراوائے شکر کی عابر کی کو یہ نظر رکھ کرمنت واحسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی عزت وحرمت باتی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام بہت ہیں مثلاً شکراحسانی یہ ہے کہ ذبان سے نعمت کا اعتراف کرے اور شکر بالا رکان یہ ہے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے اور شکر بالقلب یہ ہے کہ بسایا شہود پر معکف ہو کرحرمت وعزت کا نگہبان رہے پھر اس مشاہدے کے نعمت کود کھے کر دیدار منعم کی طرف ترتی کرے اور شاکروہ ہے کہ موجود پر اور شکوروہ ہے کہ مفقود پر شکر گزاری کرے اور حامدوہ ہے کہ منع (نہ دینے) کوعطا (دینا) اور ضرر کو نفع مشاہدہ کرے اور ان دونوں وصفوں کو برابر جانے اور حمدیہ ہے کہ بسایا قرب پر پہنچ کر معرفت کی شموں سے تمام محامد داوصاف جمالی وطالی کا مشاہدہ کرکے اس کا اعتراف کرے۔

### مبريمتعلق

آپ نے فرمایا: کہ مبر مصیبت و بلاء میں استفلال سے رہنا ہے اور آب شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا ہے اور آب شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا بلکہ نہایت خوشد لی اور خندہ چیٹانی سے کتاب الله اور سنت رسول الله پر قائم رہتا ہے مبرکی کئی قسمیں ہیں۔

مبراللہ: وہ یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بجالا تا اور اس کے نوائی سے بچتار ہے اور فقر سے نہ یہ کہ تھا کے اٹنی پر رامنی اور ثابت قدم رہے اور ذرا بھی چون و چرا نہ کرے اور فقر سے نہ گمبرائے اور بغیر کی تم کی ترش روئی کے اظہار غنا کرتا رہے اور مبرعلی اللہ یہ ہم ہم امریس وعدہ دوعیرالی کو یہ نظر رکھ کر ہر وقت اس پر ثابت قدم رہے دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرنا مسلل ہے کم مجاز سے حقیقت کی طرف رجوع کرنا مشکل ہے اور خلق کو چھوڑ کرحق سے محبت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور مشکر غنی سے اور شکر میں اللہ مسیب نیادہ مشکل ہے اور میر فقیر فیکر غنی سے اور شکر میں سے میں دیا دہ فقیر اس سے میں میں سے دیا دہ فقیر اس سے میں میں سے دیا دہ فقیر اس سے میں سے تا ہے دو میں کہ اس سے درجہ سے واتف ہوتا ہے۔

حسن خلق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حسن خلق میہ ہے کہ تم پر جفائے خلق کا اثر نہ ہوخصوصا جبکہ تم حق ۱۹۵۵ کے ۱۹۵۵ کے ۱۳۵۵ کے ۱۳۵۵ کا ۱۳۵۸ کا ۱۳۵ کا ۱۳۵

ے خبر دار ہو مکئے ہوا درعیوب پر نظر کر کے نفس کو اور جو پچھے کہ نفس سے سرز د ہو ذکیل جانو اور جو پچھے کہ نفس سے سرز د ہو ذکیل جانو اور جو پچھے کہ خدائے تعالی نے خلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام و دیعت کئے ہیں اس پر نظر کرکے ان کی اور جو پچھان سے تہارے حق میں صادر ہوعزت کرو میں انسانی جو ہر ہے اور اس کی اور جو پچھا جاتا ہے۔

#### صدق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اقوال وافعال میں صدق ہے کہ رویت والی کو مدِنظر رکھ کر ان کو وقوع میں لائے اور صدق احوال میں بیر ہے کہ ہر ایک حال خواطرِ الٰہیہ سے گزرے۔

#### فنا کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ فنا یہ ہے کہ ولی کا سرادنیٰ جمل سے حق کا مشاہدہ کرکے اور تمام اکوان کو حقیر جان کر اس کے اشارے سے فنا ہو جائے اور مہی اس کا فنا ہو جانا اور اس کی بقا ہے کیونکہ اشارہ حق اسے فنا کر دیتا ہے اور اس کی جملی اسے بقا کی طرف لے آتی ہے اور اس طرح سے وہ فنا ہوکر باقی رہتا ہے۔

### بقائے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بقا عاصل نہیں ہوتی گرای بقا ہے کہ جس کے ساتھ فنا نہ ہواور نہاں ہوتی گرای بقا ہے کہ جس کے ساتھ فنا نہ ہواور نہیں ہوتی گرصرف ایک لیحہ کے لئے بلکہ اس سے بھی کم اللہ بقا کی علامت سے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے اللہ بقا کی علامت سے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے کہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔

#### وفا کے متعلق

ہ بے نے فرمایا ہے کہ حقوق الہی کی رعایت اور قولاً وفعلاً اس کے حدود کی محافظت اور ظاہراً و باطناً اس کی رضا مند ہوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔

#### marfat.com

### رضائے الہی کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت واللی میں ہڑھنا اورعلم اللی کو کافی جان کر قضاء وقدر پر راضی رہنارضائے اللی ہے۔

#### وجد کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ وجد کیے ہے کہ روح ذکر کی طلاعت میں اور نفس لذہ بین طرب میں مشغول ہو جائے اور سرسب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہو نیز وجد شراب ومجت اللی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے جب بندہ بیشراب پی لیتا ہے تو اس کا وجود سبک اور بلکا ہو جاتا ہے تو اس کا دل محبت کے وجود سبک اور بلکا ہو جاتا ہے اور جب اس کا وجود بلکا ہو جاتا ہے تو اس کا دل محبت کے بازوؤں پراڑ کرمقام حضرت القدس میں بینے کروریائے ہیبت میں جا گرتا ہے ای لئے واجد کر جاتا ہے اور اس کی طاری ہو جاتی ہے۔

#### خوف کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ خوف کے کئی اقسام ہیں گنہگاروں کا خوف جو کہ انہیں ان کے مناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور عابدوں کا خوف عبادت کا تواب نہ ملنے یا کم ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عارفوں کا خوف سے ہوتا ہے اور عارفوں کا خوف سے ہوتا ہے اور عارفوں کا خوف عظمت و ہیہت اللی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہی اعلی درجہ کا خوف ہے کیونکہ زائل نہیں ہوتا ہے۔ یہی اعلی درجہ کا خوف ہے کیونکہ زائل نہیں ہوتا ہیں۔ بکہ ہمیشر ہتا ہے خوف کی تمام تشمیس رحمت ولطف اللی کے مقابلہ میں ساکن ہوجاتی ہیں۔ رجاء (امرید رحمت) کے متعلق

marfat.com

ہوگر نظیع رحمت کی وجہ سے اور نکسی وئی کوزیبا ہے کہ وہ بلا رجاء کے رہے اور رجاء یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ حسن طن ہوگر نہ کی نقع یا دفع ضرر کی اصید پر کیونکہ اہلی ولایت جائے ہیں کہ ان کوان کی تمام ضروریات سے فارغ کر دیا گیا ہے اس لئے وہ اسپنا ملم کی وجہ علم کی وجہ سے مستغنی رہتے ہیں اس وقت حسن طن سب سے افضل ہوتا ہے اور رجاء کوخوف لازم ہے کیونکہ جس محض کواس بات کی امید ہو کہ وہ مشلا ایک شے پالے اسے یہ ہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شے اس سے فوت نہ ہوجائے گر وہ معرفت مفات اللہ پر پنظر رکھ کر خدائے تعالیٰ سے حسن طن رکھتا ہے اور بھر ڈرتا بھی ہے اور محض اس کی عظمت وجلال کی وجہ سے نداس وجہ سے کہ وہ جا اللہ ہی پر چھوڑ کر اپنے دل کو بلا کی طبح وغرض کے خدائے تعالیٰ کی اپنی ہمتوں کو عمایات اللہ پر چھوڑ کر اپنے دل کو بلا کی طبح وغرض کے خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور رجاء بلاخو ف وامن (بے خونی) اور خوف بلا رجاء تنوط (ناامیدی) ہے اور دونوں بذموم ہیں کیونکہ رمول اللہ نگائی تی خرمایا ہے: لووذن خوف المومن ورجاء ولا عندلا ۔ اگر مسلمان کا خوف ورجاء وزن کیا جائے تو دونوں برابراتریں گے۔

## حیاء کے **متعلق**

آپ نے فرمایا ہے کہ حیابہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کیے جس کا کہ
وہ اہل نہ ہو۔ محارم الہیہ کو چھوڑے چاہئے کہ تمام گنا ہوں کو صرف حیاء کی وجہ سے چھوڑے نہ
کہ خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت وعبادت کرتا رہے اور جانے رہے کہ خدائے تعالیٰ اس
کی ہراکی بات پرمطلع ہے اس لئے اس سے شرماتا رہے قلب اور ہیبت کے درمیان سے
جاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء پیرا ہوتی ہے۔

### مشاہرہ سے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ مشاہرہ یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دونوں جہان کو نہ دیکھے اور خدائے سے دونوں جہان کو نہ دیکھے اور خدائے تعالیٰ کومعرفت کی آنکھ سے دیکھے اور جو پچھاس نے غیب کی خبریں دی ہیں دل وجان سے اس کا یقین جانے۔

marfat.com

### شكر (مسى عشق اللي) كے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر محبوب کے وقت دل جل جوشی پیدا ہونے کا نام سکر ہے اسم فقیر کے مصنے آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا: کہ اس جل چار حرف ہیں (ف۔ ق۔ ک۔ ر) پھرآ ب نے اس کے معنے بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔
فاء الفقیر فنائه فی ذاته و فراغة من نعمته و صفاته فاء الفقیر فنائه فی ذاته و فراغة من نعمته و صفاته فائے نقیر سے فنائی اللہ ہوکرائی ذات وصفات سے فارغ ہوجانا ہے۔
والقاف قوۃ قلبه بجیبه و قیامهٔ للّهِ فی مرضاتِه والقاف قوۃ قلبه بجیبه و قیامهٔ للّهِ فی مرضاتِه اس کی رضامندی پرقائم رہنا ہے۔

والیاء یوجوربه و یخافه و یقوم بالتقوی بحق تقاته اور یاء سے یوجو یعنی رحمت الی کا امید وارر ہے اور یخافه لین اس سے در یاء سے بور اور یقوم بالتقوی لین پر بیزگاری اختیار کرے اور جیما کہاس کا حق ہے یورا اواکرے۔

والراء رقه قلبه و صفائهٔ و رجوعهٔ لِلهِ عن شهواتهِ اورراء سعراد رفت قلب اوراس کی صفائی ہے اور اپی خواہشوں سے منہ موڑ کر رجوع الی اللہ تعالی مراد ہے۔

ال کے بعد آپ نے فرمایا: کہ فقیر کو مندرجہ ذبل صفات سے موصوف ہوتا چاہئے

اسے چاہئے کہ وہ بمیشہ ذکر وفکر میں رہے کی ہے جھڑے تو ایک عمدہ طریق ہے اور پھر
جب حق معلوم ہوجائے تو فوراً حق کی طرف رجوع کرے اور جھڑا چھوڑ دے اور حق ہے ور کھے اور

کا طالب رہے اور رائی اور راست بازی اپنا شیوہ رکھے اپنا سینہ سب سے وسیع رکھے اور
اپنانس کوسب سے ذلیل جانے بنے تو آواز سے نہیں بلکہ صرف مسکرا کر جو بات کہ نامعلوم مواسے وریافت کر نامعلوم ہواسے وریافت کر سے ایڈا، پہنچے ہواسے وریافت کر سے ایڈان پہنچاہے۔ بلائن اور فضول ہا تو اس میں نو پورے اور ندان میں غور وفکر کیا

كرك كثير العطاء اورتكيل الاذى اپنى عادت ركھ محرمات سے بيح اور مشتيبات ميں توقف کرے غریب کامعین اور پنتیم کامددگار رہے چبرے پرخوشی ظاہر کرے اور دل پرفکر وقم رکھے اس کی یاد میں عملین اور اپنے فقر میں خوشنود رہے افشائے راز نہ کرے کسی کی پردہ دری كركے اس كى ہنگ نەكرے مشاہرے میں حلاوت پائے ہرا يك كوفا كدہ پہنچائے ذى اخلاق علیم اور صابر وشا کر ہوا گر کوئی اس سے جہالت کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ حلم و برد باری سے کام لے اگر کوئی اسے اذیت پہنچائے تو وہ اس پر صبر کرے مگر ناحق پر خاموش ہو كرحن كاخون بحى نهكر كسي سي بغض ندر كھے بروں كى تعظيم اور جھوٹوں پر شفقت كر كے امانت کو محفوظ رکھے اور بھی اس میں خیانت نہ کرے کسی کو برانہ کیے اور نہ کسی کو غیبت سے یاو کرے کم بخن ہونمازیں زیادہ پڑھے اور روزے بہت رکھے غرباء کو اپنی مجلس میں جگہ دے جہال تک ہو سکے مساکین کو کھانا کھلائے ہمسایوں کو راحت پہنچائے اور ان کو اپنی جانب ے کوئی اذیت ند پہنچنے دے کسی کو گالی نہ دے اور نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو پچھ عیب لگائے اور نہ کسی کو برا کہے اور نہ کسی کی غدمت کرے اور نہ کسی کی چنلی کھائے ایسے فقیر کے حرکات وسکنات آ داب واخلاق ہوئے ہیں اور اس کا کلام عجیب ہوتا ہے اس کی زبان خزانہ ہوتی ہے!دراس کا قول موزون اور دل محزون ہوتا ہےاور فکر ما کان و ما یکون میں جولانی کرتا

محمہ بن الخضر الحمینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنی مجلس وعظ میں انواع واقسام کےعلوم بیان کرتے ہے آپ کی مجلس وعظ میں نواع واقسام کےعلوم بیان کرتے ہے آپ کی مجلس وعظ میں نہ تو کوئی تھو کتا تھا اور نہ کھنگارتا تھا ، نہ کلام کرتا تھا اور نہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آپ کی خوال میں کھڑا ہوتا تھا آپ فر مایا کرتے ہے۔ صفی القال وعطفنا بالحال ۔ یعنی ہم نے قال سے حال کی طرف رجوع کیا تو یہ من کرلوگ نہایت مضطرب ہوجاتے ہے اور ان میں حال و وجد پیدا ہوجاتا تھا۔

منجلہ آپ کی کرامات کے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود یکہ لوگ بکٹر ت ہوتے تھے لیکن آپ کی آواز جتنی کہ آپ سے نزد یک جیٹے والے کو سنائی وی تقی اتن ہی

marfat.com

آپ سے دور اخر مجلس میں بیٹنے والے کو سنائی دین تھی آپ اہل مجلس کے خطرات و مائی المستمر بیان کردیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں جب نوگ زمین پر ہاتھ شکیتے تو انہیں ان کے سوا اور لوگ بھی بیٹے ہوئے محسوں ہوتے مگر دیکھتے نہیں نیز! آپ کے اثنائے وعظ میں صافرین کو فضائے جو میں سے حس و حرکت کی آواز سنائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات او پر صافرین کو فضائے جو میں سے حس و حرکت کی آواز سنائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات او پر سے کی کے گرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی یہ لوگ رجال غیب ہوتے تھے۔

ابوسعید قبلوی نے بیان کیا ہے کہ جس نے کی دفعہ جناب سرور کا نات علیہ الصلاۃ و السلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کو آپ کی مجلس جس رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا نیز جس نے کی دفعہ دیکھا کہ ہوا جس انبیاء علیم السلاۃ والسلام کے ارواح چاروں طرف ہوا کی طرح محموم رہے ہیں اور فرشتوں کو تو جس نے دیکھا کہ جماعت کی جماعت آپ کی مجلس میں آپ کھوم رہے ہیں اور فرشتوں کو تو جس نے دیکھا کہ جماعت کی جماعت آپ کی مجلس میں آپ تھے اور ای طرح سے رجالی غیب آپ کی مجلس میں آپ ہوئے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کی مجلس میں بھڑت آپ کی مجلس میں بھڑت آپ کی مجلس میں بھڑت آپ کی مجدد ریافت کی تو آپ نے قرمایا:

# جیوش عجم کا آپ کے تھم سے واپس ہو جانا

ایک وفعہ جم کے ایک باوشاہ نے بہت بڑی جرار فوج خلیفہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیج دی جس کا مقابلہ کرنے سے خلیفہ موصوف عاجز ہوا اور آپ کی خدمت میں استغاثہ کرنے آیا آپ نے شخ علی بن ابیتی سے فرمایا: کہ ان لوگوں سے کہددو کرتم بغداد سے بطح جاد شخ موصوف نے فرمایا: بہت اچھا اور اپ خادم سے بلاکر کہا: کرتم مجمی الشکر میں جاد اور اس کے اخیر میں جاکر دیکھو کہ وہاں چا در کا ایک خیمہ سا بنا ہوا ہوگا اور اس میں تین شخص اور اس کے اخیر میں جاکر دیکھو کہ وہاں چا در کا ایک خیمہ سا بنا ہوا ہوگا اور اس میں تین شخص کے بیت ہوئے ہوں گے ان سے تم کہنا کہ علی بن البیتی تم سے کہتے ہیں کہتم بخداد سے چلے جاد کروہ تمہیں جواب دیں کہ ہم تو دوسرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں تو تم نے بھی یہی کہنا کہ علی بذا القیاس میں بھی دوسرے کے تھم سے آیا ہوں۔ غرض! خادم نے جاکر انہیں شخ کہنا ہوں خادم نے جاکر انہیں شخ کہنا کہ تا ک

کہ میں بھی دوسرے کے تھم سے آیا ہوں تو بیان کران میں سے ایک فخص نے ہاتھ بڑھایا اور چادہ میں ہے ایک فخص نے ہاتھ بڑھایا اور چا در کے بندھن کھول ڈالے اور چا در لیبیٹ کر میہ تینوں فخص واپس ہوئے اور ای وقت ان کے اندا کے بندھن کھول ڈالے اور جا در لیبیٹ کر میہ تینوں فخص واپس ہوئے اور ای وقت ان کے انتخابی میں خیمے گرا کر اپنا راستہ لیا۔ (رضی اللہ تعالی عنہما)

#### آپ کی مجلس میں سنر پرندے کا آنا

شیخ محد الہروی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا آپ نے وعظ شروع کیا حتی کہ آپ اپنے کلام میں متعزق ہو گئے اور قرمایا: کہ اگر اس وقت اللہ تعالی میں اکلام سننے کے لئے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کرسکتا ہے آپ نے اپنا یہ کلام پورا میں کیا تھا کہ اسٹے میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آسٹین میں کھس

شخ عبداللہ البالی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغداد کے ایک مسافر خاند یمی ایشی خورسف ہمدانی آ کر تھر ہے اور لوگ آپ کو قطب کہا کرتے تھے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے بجھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے بجھے اپنے بازو سے بٹھا لیا اور اپنی فراست سے آپ نے میرا احوال وریافت کر کے بیان کیا اور جو امور کہ بچھ پرمشکل تھے ان کو بھی آپ نے بچھ پر خاہر کر دیا پھر آپ نے فرمایا: کہ عبدالقادر! تم وعظ کہا کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک بجی شخص ہوں۔ نے فرمایا: کہ عبدالقادر! تم وعظ کہا کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک بجی شخص ہوں۔ نے فرمایا کہ قرآن مجیدیا و نصوائے بغداد کے سامنے میں کیونکر اپنی زبان کھول سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجیدیا و کیا ہے اور فقہ واصول فقہ اور خو ولفت و تفاسیر کی کتابیں یاد کی ہیں کیا اب بھی آپ وعظ نہیں کہا ہے اور فقہ واصول فقہ اور خو ولفت و تفاسیر کی کتابیں یاد کی ہیں کیا اب بھی آپ وعظ نہیں کہا ہے۔ انہوں وروغنا کہا کریں میں آپ کے اندر ترتی کے نمایاں آثار دیکھ رہا ہوں۔ رضی ان عزر ان کھیدا

شیخ ابو مدین بن شعب المغر فی رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں که حضرت خضر علیه السلام سے میری ملاقات ہوئی تو بس نے آپ سے مشاکخ مشرق ومغرب کا حال دریافت کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کا حال بھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ وہ امام العبد یقنن و حجة العارفین میں وہ روری معرفت ہیں۔ تمام اولیاء الله کے فرمایا: کہ وہ امام العبد یقنن و حجة العارفین میں وہ روی معرفت ہیں۔ تمام اولیاء الله کے

### ورمیان میں انہیں تقرب حاصل ہے۔ رضی اللہ عنہا مبر پر ندول کا وعظ سننے کے لئے حاضرِ مجلس ہونا

میں بھر بن البردی ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ وعظ فر مارہ ہے کہ بعض لوگوں میں کچھ بے کہ بعض لوگوں میں کچھ بے کہ میرا کلام سننے کے کہ میرا کلام سننے کے سنر پرعموں کو بیسج تو وہ ایسا کرسکتا ہے آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے ہے کہ مجلس میں بکٹرت سز پرعموں کو بیسج تو وہ ایسا کرسکتا ہے آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے ہے کہ مجلس میں بکٹرت سز پرعمرے اور ماضرین نے انہیں دیکھا۔

## برندے کا علا ہے تلاے ہو کر کر برنا

ای طرح سے ایک روز آپ قدرت الی کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہوکر استفراق کی صاحت میں ہوکر نہایت خشوع وضعوع کر رہے تھے کہ است میں ہوکر نہایت خشوع وضعوع کر رہے تھے کہ است میں ایک بجیب الخلقت پرندہ مجلس نے قریب سے گزرا لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو سے آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اس ذات پاک کی تم ہے کہ اگر میں پرندے سے کہوں کہ تو مرجا اور کلائے کلائے ہوکر قریب ہوکر ڈرجا تو وہ ای طرح کلائے ہوکر گرے ہوکر گر اے آپ نے اپنا یہ کلائے کام پورانہیں کیا تھا کہ یہ پرندہ کلائے کو اسلام اور اصحاب کہار صنی اللہ عنہم کا آپ ہم مجلس منصور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام اور اصحاب کہار صنی اللہ عنہم کا آپ میں مجلس علیہ جلوہ افروز ہونا

من بقاوین بلوالنم کی بیشتہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت دعزت شخ عبدالقاور بلائی کی بلی میں ماضر ہوااس وقت آپ تخت کی پہلی میڑمی پر وعظ فر مارہ ہے اس اثناء میں آپ اینا کلام کر کے تعوزی ویر فاموش رہے اور پھر نیچے اتر آئے پھر دوبارہ تخت پر می آپ اینا کلام کر کے تعوزی ویر فاموش رہے اور پھر نیچے اتر آئے پھر دوبارہ تخت پر کی ہے جو کے دومری میڑمی پر بیٹھ گئے میں نے اس وقت پہلی میڑمی کو دیکھا کہ وہ نہایت می ہوگئی اور اس بالی نیزمی پر بیٹھ گئے میں نے اس وقت پہلی میڑمی کو دیکھا کہ وہ نہایت می ہوگئی اور اس بالی نیا ہے موزش بچھ گیا اور جناب سرور کا کنات علیہ الصلوٰ ہ والسلام رحضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عرب حضرت عربی اور حضرت علی رضی اللہ عنبی روانی روانی روانی روانی روانی میں دونی وزیر ہوئے اور اس وقت حضرت میں میں اللہ عنبی روانی روز ہوئے اور اس وقت حضرت میں اللہ عنبی روز ہوئے اور اس وقت حضرت میں اللہ عنبی اور حضرت ابو کی اور اس وقت حضرت میں اللہ عنبی اللہ عنبی اور جوئے اور اس وقت حضرت میں اللہ عنبی روز ہوئے اور اس وقت حضرت اللہ عنبی عنبی اللہ عنبی عنبی اللہ عنبی عنبی اللہ عنبی اللہ عنبی اللہ عنبی اللہ عنبی اللہ ع

آب اس كى برداشت ندكر كے كرنے كيكة جناب سروركائنات عليه الصلوة والسلام نے آب کو تھام لیا اس کے بعد آپ چڑیا کی طرح بہت جھوٹے سے ہو مجے اور پھر آب بڑھ کر ایک ہیب ناک صورت پر ہو سمئے سینے موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر بعد میں میں نے جناب سرور کا تنات علیہ العسلوة والسلام اور آب من النظام کے اصحاب کی اس طرح سے دکھائی دے کی وجہ آپ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ آپ مُکَافِعُ کے اور آپ مُکَافِعُ کے اصحاب کی ارواح نے فلاہری صورت اختیار کرلی تھی اور خدائے تعالی نے آپ من الم اللہ کے اور امحاب کی ارواح کواس بات کی توت دے رکھی ہے چنانچہ صدیث معراج اس بات کی کافی ولیل ہے ای طرح سے کہ جس کو اللہ تعالی قوت دیتا ہے وہی آپ کو اس طرح سے بصورت احباء د مکھ سکتا ہے، نیز میں نے اس وقت آپ کے جھوٹے ہوجانے کی وجہ بھی دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جلی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی منگافی کے کوئی طافت بشری برداشت نہیں کرسکتی اس لئے اگر رسول الله منگافیظم رونق افروز ندہوتے تو میں گرجا تا اور آپ نے جمہ کو تھام لیا اور دوسری جل جلالی تھی کہ جس سے میں جھوٹا ہو گیا اور تیسری جل جمالی تھی كرجس عيم بره كيا وذلك فعنسلُ اللّه يُونِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ . (بيضدا كافضل عظيم بج جيده جابتا بدينا باوراس كافضل وكرم ببت وسيع

ہے۔ العارفین شیخ مسعود الحارثی رحمۃ اللہ علیہ بیان فر ماتے ہیں کہ ہیں ایک وقت شیخ جا کیروشیخ علی بن ادریس رحمۃ اللہ علیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بدونوں بزرگ اس وقت ایک ہی جگہ تشریف رکھتے ہوئے مشائخ اسلاف رضی اللہ عنم کا ذکر خیر کر رہے تھے اس اثناء میں شیخ جا کیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فر مایا: کہ وجود میں تاج العارفین ابوالوفاء جیسا کوئی فلا ہم ہوا ہے اور نہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی کال الصریف اور کال الصریف اور کال الوصف صاحب مراتب و مناصب و مقامات عالیہ گزراہے اور اب آپ کے بعد قطبیت سیدی علی بن البیتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خطل ہوگئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں احوالی قطبیت مقامات مقامات مقامات

marfat.com

عالیہ اور استفراق میں بھی آپ کو مدارج اعلیٰ حاصل منے فرض جہاں تک کہ بمیں علم ہے آپ بھیے مراتب و مناصب ویکر مشائض میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے پھر ہم نے تنہائی میں شاہدے اور ایس بیان کی نبعت وریافت کیا تو آپ نے اس بیان کی نبعت وریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ آپ نے جو بچھ بیان کیا وہ آپ نے اپ مشاہدے اور اپ اس علم کے ذریعہ سے بیان کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ اپ اقوال وافعال میں صاوق اور نہایت نیک وصالح برزگ ہیں۔

شیخ ابوعروشیخ عثان العیم فی وشیخ عبدالتی حربی بیان کرتے بین کہ ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ادقات نہایت آبدیدہ ہو کر فرمایا کرتے ہتے کہ اے پروردگار! میں اپنی روح تجھے کیوکرنڈ رکروں حالانکہ جو پچھ ہے وہ سب تیرای ہے۔
بروردگار! میں اپنی روح تجھے کیوکرنڈ رکروں حالانکہ جو پچھ ہے وہ سب تیرای ہے۔
نیز! آپ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے کہ لوگوں میں پچوستی بیدا ہوگئ اس وقت آب نے بیشعر بڑھے۔

لاتسقینسی و حدی فیمساعودینی انسی السمسرشسع بهساعلسی المجلاس تو مجھے اکیلے کونہ پلاکیونکہ تونے مجھے عادی کردیا ہے کہ میں حریفوں کے ساتھ شراب چنے کا عادی ہوں۔

انست المكسريسم وهمل يهليق تكرما ان يسعسر المسندمسآء دون المكساس ده توكريم ہے اوركريم وكني كويہ بات نہيں زيب ويتی كه حريف بدول شراب ہے اٹھ جائمیں۔

ادرلوگول میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور دو تنین آ دمیوں کی روح بھی پر داز ہو گئی۔ ) اللّٰہ عنہ

شخ ابوعمروشن عثان بن عاشورالسنجاری بیان کرتے ہیں کہ شنخ سوید سنجاری ڈاٹٹڑ کو بار ہا ہم نے بیان کرتے ساکہ شنخ عبدالقادر جیلانی ہارے شنج اور النداور ایں کے رسول معلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے ہمارے رہنما اور مقام حضرت القدس میں آپ ٹابت قدم اور ا اپنے زمانہ میں حال و قال دونوں میں اپنے تمام معاصرین پرمقدم اور ان سے اعلیٰ وافعنل ہیں۔ (رمنی اللہ عنہ)

## مالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا

ابوالفتح ہروی بیان کرتے ہیں کہ سیدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ہیں چالیس سال تک رہا کیا اس مدت تک ہیں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے آپ کا دستور تھا کہ جب وضو ٹوٹ جا تا تو آپ فوراً وضو کرلیا کرتے اور وضو کرے آپ دورکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے اور شب کو آپ کا قاعدہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپ ظامت خانہ ہیں داخل ہوجاتے تھے اور پھرمنح کی نماز کے وقت آپ کے پاس کوئی نہیں جا سکی تھا یہاں کے دقت آپ و بال کے نکا کرتے تھے اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں جا سکی تھا یہاں کہ کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔

#### ملائے اعلیٰ میں آپ کالقب: باز اشہب

شیخ ابوسلیمان المنجی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقبل کی خدمت میں حاضر تفا
اس وقت آپ ہے بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان کی جس کا کہ عبدالقادر نام
ہے بردی شہرت ہور ہی ہے آپ نے فرمایا: کہ اس کی شہرت آسان میں اس ہے بھی زیادہ
ہے۔ ملائے اعلیٰ میں بینو جوان باز اشہب کے لقب سے پکارا جاتا ہے عنقریب ایک زمانہ
آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف نہیں ہوجائے گا اور انہیں سے صادر ہوا کرے گا۔ تا عقیل پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو باز اشہب کے لقب سے یاد کیا۔ رضی الله عنها ابوالعظم سلس الدین یوسف بن عبداللہ الترکی البغد ادی انحقی سبط ابن الجوزی تنمد ہا ابوالعظم سلس الدین یوسف بن عبداللہ الترکی البغد ادی انحقی سبط ابن الجوزی تنمد ہا الله برحت نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ چہار شنبہ کے دوز وعظ الله برحت نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ چہار شنبہ کے دوؤ من فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے شب سے بی ارادہ کررکھا تھا کہ جس آپ کے دعظ جمار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے شب سے بی ارادہ کررکھا تھا کہ جس کے دعظ جمار الله کے ایک کے آگا ہے۔

ضرور جاؤل گا اتفاق سے ای شب کو مجھے احتلام ہو گیا اور شب کو سردی بھی نہایت شدت کی مخی جس کی وجہ سے بھی خسل نہیں کر سکا میں نے کہا: فیرا پ کے وعظ میں تو ہوئی آؤں ہی کے بعد پھرا کر خسل کروں گا۔ غرض میں آپ کی مجلس میں گیا اور جب قریب پہنچا تو دور سے بی آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا: کہ دبیرا ( پیچے آنے والے ) تم بحالت ناپاکی ہماری میں آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا: کہ دبیرا ( پیچے آنے والے ) تم بحالت ناپاکی ہماری مجلس میں آرہے ہو اور سردی کا بہانہ کرتے ہو۔ رضی اللہ عنہ

من الدین موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کدایک بزدگ نے جوالی جرمیہ سے اور مظفر کے نام سے پکارے جاتے ہے جو سے بیان کیا کہ ہیں اکثر اوقات آپ کی مجلس میں شریک ہونے کی فرض سے چہار شنبہ کی رات کوآپ ہی کے درسہ ہیں سویا کرتا تھا۔ایک شب کوگری بہت تھی اس لئے ہیں درسہ کی تجون پر چڑھ گیا یہیں پرایک طرف کے کرے ہیں آپ بھی تشریف رکھتے ہے اور آپ کے اس کرے ہیں ایک چوٹا سا در پی بھی تھا جب میں آپ بھی تشریف رکھتے ہے اور آپ کے اس کرے ہیں ایک چوٹا سا در پی بھی تھا جب میں اس کرے کی طرف کوآیا تو اس وقت جھے یہ خواہش ہوئی کہ اگر اس وقت جھے چار پانچ والے والے کھولا کر رہے ہی آپ نے اپنچ کا در پیچ کھولا اور کھور کے بانچ والے والے والے والے والے والے والے کی دیے اور فر مایا: کہ جو جزتم کھاتا چا جب اور میرا نام کی جھے دیے اور فر مایا: کہ جو جزتم کھاتا چا جہ ہولواس سے پہلے آپ میرا نام نہیں جانے ہے شن موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس وقت ہیں۔ تشرم کی حکایتیں اور بھی بکٹرت ہیں۔

## شيخ ابونصير رحمة الله عليه كا آپ كى شان مين تول

شیخ عمر الصنها بی بیان کرتے ہیں کہ ہمار ہے بعض احباب میں سے ایک بزرگ شیخ ابو نصیر کی خدمت میں آپ سے اجازت چاہنے کی غرض سے حاضر ہوئے یہ بزرگ اس وقت بغداد جارے شیخ ابد علیہ بغداد جارے شیخ آپ نے ان سے فرمایا: کہتم بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ سے ضرور ملنا اور آپ کو میراسلام پہنچا تا اور میری طرف سے آپ سے کہد دینا کہ ابونصیر کے لئے وعائے خیر کیجئے اور اسے بھی اپنے دل میں جگہ دیجئے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کہ آپ ایسے بزرگ ہیں کہم میں آپ اپنانظیر نیس رکھتے تم عراق میں جا کر دیکھو کے فرمایا: کہ آپ ایسے بزرگ ہیں کہم میں آپ اپنانظیر نیس رکھتے تم عراق میں جا کر دیکھو کے کہ دہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں ملے گا آپ اپنی شرافت علمی ونسی دونوں کی دجہ سے تمام کہ دہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں ملے گا آپ اپنی شرافت علمی ونسی دونوں کی دجہ سے تمام

اولیاء ہے متاز ہیں۔

#### خليفه وفت كى دعوت وليمه مين آب كى شركت

شیخ شاور اشبتی انحلی نے بیان کیا ہے کہ ظیفہ بغداد نے ایک وقت ولیمہ کیا جس میں خلیفه موصوف نے عراق کے تمام علماء و مشائخ عظام کو دعوت دی اور تمام علماء و مشائخ آیئے اور طعام وليمه كهاكر حلي محيح محريث عبدالقادر جيلاني شيخ عدى بن مسافر اورشخ احمد الرفاعي اس وفت نہیں آئے جب تمام علماء ومشائخ فارغ ہوکر چلے مھے تو وزیر سلطنت نے خلیفہ موصوف ہے کہا: کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ، شیخ عدی بن مسافراور شیخ احمدالرفاعی نہیں آئے اور بيبيس آئے تو مويا كوئى نبيس آيا خليفه موصوف نے بھى اينے چوبدار كوظم ديا كه وہ آپ كوبلا لائے اور جبلِ ہکار جا کریٹنے عدی بن مسافر اوریٹنے احمد الرفاعی کوبھی بلا لائے۔ پینے شاور شعبتی كتے بيں كهاس وقت آپ نے چوبدار ك آنے سے پہلے مجھے فرمایا: كمتم محلة باب حلبه كى مسجد میں جاؤ وہاں تنہیں نینخ عدی بن مسافر اور ان کے ساتھ وُوشخص اور مکیں سے ان سب کو بلالاؤاس کے بعد مقبرہ شونیزی میں جاؤ وہاں تہہیں احمد الرفاعی ملیں سے اور ان کے ساتھ بھی دوخض ہوں سے ان سب کوبھی بلالا وَ چنانجہ میں حسب ارشاد پہلےمسجد باب حلبہ میں حمیا و ہاں پر مجھے شخ عدی بن مسافر ملے اور دو مخف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ ے كہا: كديث عبدااقادر جيلاني آپ كو بلاتے ہيں انہوں نے فرمايا: كدا جھا مع اسے وونول مصاحبوں کے آپ میرے ساتھ ہو لئے پھر راستہ میں شیخ عدی نے مجھ سے فر مایا: کہ شاید آب نے تہیں شخ احد الرفاع کے بلانے کے لئے بھی تو کہا ہے تم ان کے پاس تبیں جاتے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں! میں وہاں بھی جاتا ہوں پھراس کے بعدمقبرہ شونیزی آیا تو یہاں پر مجھے شخ احمد الرفاعی اور آپ کے ساتھ دو آ دمی ملے میں نے آپ سے کہا: کہ حضرت فیخ عبدالقادر جیلانی آب کو بلاتے ہیں آپ نے بھی فرمایا: کد اچھا اور مع اینے وونول مصاحبوں کے میرے ساتھ ہولئے اور اب مغرب کا وقت تھا کہ دونوں بزرگ آپ کے مسافر خانہ کے درواز و پر آملے آپ نے اٹھ کر دونوں مشائخ کی تعظیم کی ، بیددونوں مشائخ آن کر رونق افروز ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں چو بدار آیا اور دیکھے کرفوراً واپس عمیا اور خلیفہ marfat.com

موصوف کواس کی خبر کی ۔خلیفه موصوف نے آپ کوایک رفعد لکھا اور ایے شنر ادے اور چوبدار كور قعدد كرآب كى خدمت على بعيجا كرآب تفاول طعام كے لئے تشريف لائيں۔ الغرض آب نے خلیف موصوف کی وجوت قبول کی اور جھے بھی آب نے اپنے ہمراہ آنے کے لئے فرمایا جب ہم وجلہ کے کنارے پہنچاتو میبیں پر منے علی بن البیتی مجی آتے ہوئے کے اور آپ بھی ہمراہ ہو مجئے پھر جب ہم خلیفہ موصوف کے مہمان خانہ میں پہنچے تو ہم ایک عمدہ کرے میں لائے منے جہال پر خلیفہ موصوف مع اپنے دو خادموں کے ختظر کھڑے ہوئے تھے جب ہم اس کرے کے من مینچو آپ کی طرف خلیفہ موصوف نے مخاطب موکر فرمایا: کداے سادات قوم! جب بادشاہ اپنی رعایا پر گزرتے ہیں تو وہ ان کی گزرگاہ پر مخل ا وحریر بچھایا کرتی ہے اس کے بعد خلیفہ موصوف نے اپنے کیڑے کا دامن بچھا کر فرمایا: کہ ا آپ اور آپ کے اور مشائخ اس وامن پر سے ہو کرنگیں چتانچہ آپ کے ساتھ مشائخ بھی اس کے اوپر سے ہوکر نکلے اس کے بعد خلیفہ موصوف جہاں پر کہ دستر خوان چنا ہوا تھا وہاں تک ا بهارے ساتھ آئے اور ہم سب نے کھانا تناول کیا اور ضلیفہ موصوف بھی ہمارے ساتھ شریک تعظم پھر جب ہم کھانا تناول کرکے فارغ ہوئے اور خلیفہ سے رخصت ہو چکے تو آپ کے ماته مشائخ موموف حفرت امام احمر بن عنبل رحمة الله عليه كي قبركي زيارت كے لئے تشريف کے محصمراس وقت اند حیرا بہت تھا اور آپ آ مے آ مے تھے جب آپ کسی پھریالکڑی یا کسی بیوار وقبر کے پاس سے گزرتے تو آب انگل سے اشارہ کرکے بتلا دیتے اس وقت آپ کی مخشت ِمبارک مہتاب کی طرح سے روثن ہو جایا کرتی تھی اسی طرح سے ہم سب آپ کی اس وثن سے حضرت امام احمد بن صبل رحمة الله عليه كے مزار تك محے جب ہم آپ كے مزار پر بیج تو آپ اور مثائخ موصوف مزار کے اندر چلے مجے اور ہم لوگ دروازے پر کھڑے رہے ب آب زیارت سے واپس آئے اور باتی مینوں مشاکخ آب سے رخصت ہونے سکے توشخ ، کی بن مسافر نے آپ سے کہا: کر آپ انہیں کچھ دمیت کریں آپ نے ان سے فر مایا: کہ ما تمهيل كماب الله وسنت رسول الله مَنْ الله عَنْ وصيت كرتا مول \_ رضى الله تعالى عنهم 

نہایت اشتیاق ہوا میں نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چائی آپ نے جھے کوشنخ موصوف کی خدمت میں جانے کی اجازت دی جب شیخ کی زیارت کرنے کے لئے میں جبل ہکار آیا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری خاجر تواضع کرنے اور میری خیروعافیت ہو چھے کے بعد مجھ سے فرمایا: کہ عمر! دریا کوچھوڑ کرنہر پر آئے ہوائی وقت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام مجبول کے افسر ہیں اور تمام اولیا ، اللہ کی باگ آپ بی کے ہاتھ میں ہے۔ (رضی اللہ عنہ)

قدوۃ العارفین شیخ علی بن وہب الشیبانی الربیعی الموسوی السنجاری نے آپ کی نسبت فرمایا ہے کہ شیخ علی بن وہب الشیبانی الربیعی الموسوی السنجاری نے آپ کی نسبت فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقاور جیلانی اکابرین اولیاء سے جیل، بردی خوش نصیبی کی بات ہے جوکوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہویا اپنے دل میں آپ کی عظمت رکھے۔

مشائخ کے نز دیک آپ کا ادب واحر ام

شخ مویٰ بن ہان الزولی یا بقول بعض ما بین الزولی نے بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الرولی یا بقول بعض ما بین الزولی نے بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خبرالناس (بہترین مردم) وسلطان اولیاء سیدالعارفین ہیں میں اللہ عند الل

بین الصوفیاء شہاب الدین عمر السمر وردی فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے مم بزرگ بین الموفیاء شہاب الدین عمر السمر وردی حضرت بینی عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بزرگ بین ہوں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ تھا میرے مم بزرگ جب تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے اس وقت تک آپ نہایت خاموش ومؤدب ہوکر آپ کا کلام ختے خدمت میں بیٹھے رہے اس وقت تک آپ نہایت خاموش ومؤدب ہوکر آپ کا کلام ختے رہے پھر جب ہم آپ سے رخصت ہوکر مدر سانظامہ کوجانے گئے تو میں نے راست میں آپ کو جب ہم آپ سے رخصت ہوکر مدر سانظامہ کوجانے گئے تو میں نے راست میں آپ کو جب دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں آپ کا کیونکر اوب نہ کروں حالانکہ آپ کو وجو دِتام اور تصرف کا مل عطا کیا گیا ہے اور عالم ملکوت میں آپ بر فخر کیا جاتا ہے عالم کون میں آپ اس وقت منفر وہیں میں ایسے مخص کا کیونکر اوب نہ کروں کہ جس کو خدا نے تعالی نے میں آپ اس وقت منفر وہیں میں ایسے محال واحوال پر قابو ویا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آئیل میں میں اور کیا ہیں اور جاہیں تو آئیل عند میں اور کیا ہو اور اور اس کے حال واحوال پر قابو ویا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آئیل عند روک لیں اور جاہیں تو آئیل عند روک لیں اور جاہیں تو آئیل عند مورک لیں اور جاہیں تو آئیل عند میں اللہ تعالی عند میں اور کیا ہوں اور اور کیا ہوں اور کیا ہوں اور کیا ہیں اور خواہیں تو آئیل عند میں اور کیا ہوں اور کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہوں کیا گئیل عند میں اور کیا ہوں کیا گئیل عند میں اور کیا ہوں کیا گئیل عند میں کو خواہ کیا گئیل عند میں کیا گئیل عند میں کیا ہوں کیا گئیل عند میں کیا گئیل عند میں کیا کیا گئیل عند کیا کہ کو خواہ کی کو کو کیا گئیل عند کیا گئیل عند کو کیا گئیل عند کیا گئیل عند کیا گئیل عند کیا کو کو کو کو کو کیا گئیل عند کیا گئیل عند کی کو کو کو کو کیا گئیل عند کیا گئیل عند کیا گئیل عند کیں کیا گئیل عند کیا گئیل کی کئیل کیا گئیل کیا گئیل کیا گئیل کیا گئیل کیا گئیل کیا گئیل کی کئیل کیا گئیل کی کئیل کئیل کی کئیل کیا گئیل کیا گئیل کی کئیل کئیل کیا گئیل کئیل کی کئیل کئیل

شیخ ابو جھ یا بقول بعض مشارکے ابو جھ همکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ ابو جھ بیان کوار جب آپ کا ذکر کرتے سے تو فر مایا کرتے سے کہ قریب ہے کہ عراق میں یا نچویں صدی کے درمیان شیخ عبدالقاور ظاہر ہوں سے ان کے علم وضل پر سب کوا تفاق ہوگا جھ پر مقامات اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں پھر جھ پر مقامات اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے ویکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں کھ پر مقامات مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے ویکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں پھر جھ پر الملی کشف کے حالات کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں اعلیٰ مقامات پر ہیں آپ کو دو مظہر عطافر مایا جائے گا جو کہ بجر صدیقین اور اہلی تو نی و تا تیہ اللی مقامات پر ہیں آپ کو وہ مظہر عطافر مایا جائے گا جو کہ بجر صدیقین اور اہلی تو نی و تا تیہ اللی کے اور کی کوعطانی میں ہوتا آپ ان علمات کہ ربانی سے ہوں گے کہ جن کے اتو ال وافعال کی مقاید و بیروی کرنی چاہے اللہ تو الی آپ کی برکت سے آپ بہت سے بندوں کے در جے عالی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام مائی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام امتوں میں گیا کہا جائے گا۔

دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِ وَ نَفَعْنَا بِبَرَكَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

图 黨 臣

mañat.com

# ذکر سادات مشائخ کہ جنہوں نے آپ کی مدح سرائی کی ہے اور جن کے مناقب بیان کرنے کا ہم اوپر دعدہ کرآئے ہیں

## يشخ ابوبكربن موارالبطائحي رحمة اللدعليد

منجلہ ان کے سیدنا القطب الفرد الجامع الشیخ ابو بکر بن ہوارا البطائی (ہوارا بضم ہاورا درمیان دوالف) آپ اعلیٰ درجہ کے طیق متواضع تمیع شرع اورا کا برمشائخ عراق سے تھاور اعیان مشائخ عراق آپ کی طرف منسوب ہیں آپ عراق کے پہلے مشائخ ہیں کہ جنہوں نے عراق میں مشخیت کی بنیاد قائم ومضوط کی آپ کا قول ہے کہ جوکوئی ہر چہار شنبہ (بدھ) کو چاہیں چہار شنبہ (بدھ) تک میرے مزار کی زیارت کر ہو آ خری زیارت میں خدائے عالیٰ اسے آتی دوز نے سے نجات بخش دے گا نیز آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ جوجم کہ میرے مزار میں داخل ہوا ہے آگ نہ طلا سکے گی چنا نچہ بیان تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ جوجم کہ میرے مزار میں داخل ہوا ہے آگ نہ طلا سکے گی چنا نچہ بیان تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ جوجم کہ میرے مزار پر لائی گئیں اور پھر آئیں آگ پر دکھا گیا تو وہ نہیں اور نہر آئیں آگ پر دکھا گیا تو وہ نہیں اور نہر آئیں اور نہر آئیں اور نہر آئیں۔

بہت ہے اکابر مشائ میڈ نیٹے احمد الفلیلی وغیرہ آپ کی محبت وبابر کت ہے مستفید ہوئے اور بہت ہے لوگوں کو جن کی تعداد شار ہے زائد ہے آپ ہے تلمذ حاصل ہے علاء و مشائح کی ایک کثیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تکریم پر اتفاق اور آپ کے قول و فعل کی مشائح کی ایک کثیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تکریم پر اتفاق اور آپ کے قول و فعل کی طرف رجوع کیا ہے دور و دراز واطراف و جوانب سے لوگ آپ کو نذرانہ چیش کرتے اور آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے آپ کے مکتوبات عموماً مشہور و معروف تھے اللی اسلوک دور دراز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ۔ تھائق و معارف کے متعلق آپ کا کلام بہت پی مشہور و معروف ہے۔

آپ کے فرمودات عالیہ

منجلہ اس کے کیا ہے نے فر مایا ہے کہ کہ کہ اس کے داوں میں اسان تقدیق سے اور

زاہدوں کے دلوں میں تعظیم سے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اسان تو فیق سے اور مربیدوں
کے دلوں میں اسانِ ذکر سے اور محبوبوں کے دلوں میں اسانِ شوق و اشتیاق سے ناطق ہوا
کرتی ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب الی اللہ حسن ادب سے دلزوم ہیں ساخی صاحبہا
ر بو بیت و طاعت وعبادت سے اور تقرب الی رسول اللہ خواج کا اجباع سنت نبوی علی صاحبہا
العسلوٰ قد والسلام سے اور تقرب الی الا الی ( محمر والے اور کنبہ والے ) حسنِ خلق سے اور تقرب
الی اللاحباب خدہ بیشانی اور خوش اخلاقی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور چاہئے کہ جہان کے لئے
کیجہدد عائے خیر ورحمت و مفارت کرتا ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی سے لولگانا غیر سے جدائی اور غیر سے لولگانا خیر سے جدائی اور غیر سے لولگانا کو است جدائی کرنا ہے جبکہ خدائے تعالی اپنی ذات وصفات میں واحد ہے تو طالب کو چاہئے کہ یہ بھی سب سے تنہا ہو کر واحد ہوجائے مشاق کی بیشان ہے کہ سب کو چھوڑ کر محبوب کو اختیار کرے تاکہ اس پر معارف و حقائق کے در کھل جا کیں اور لسان ازل غیب سے ای طرف بلائے۔

اور یادر ہے کہ خوف ہے وصال الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور عجب وغرور ہے اس ہے انقطاع ہوجاتا ہے اور لوگوں ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا بیا ایک نہایت برا اور لاعلاج مرض ہے۔

#### آب رحمة الله عليه كابتدائي حالات

آپ کا ابتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ اولا آپ لوٹ مارکیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے ایک روز آپ نے ایک عورت کی آ واز کی یہ عورت اپنے شوہر سے کہدرتی تھی کہتم یہیں اثر جاؤ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر ابن ہوارا اور اس کے ساتھی ہمیں پکڑلیس قدرت والبی سے بیاس کی آ واز آپ کے لئے اکسیر ہوگئی اور اس کے اس کہنے ہمیں پکڑلیس قدرت والبی سے بیاس کی آ واز آپ کے لئے اکسیر ہوگئی اور اس کے اس کہنے سے آپ کو قیمت ہوئی اور آپ اس کا یہ کہنا من کر بہت روئے اور فر مانے گے لوگ بھے سے آپ کو قیمت ہوئی اور آپ اس کا یہ کہنا من کر بہت روئے اور فر مانے گے لوگ بھے سے آپ کو قیمت ہوئی اور آپ اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے تعالی سے ذرا بھی خوف نہیں کھاتا غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائی ہو ہے آپ کے ساتھ آپ سے کے دفتاء نے بھی تو ہی اور اب

آپ اور آپ کے رفقاء نے صدق دل سے رجوع الی اللّٰدا ثقیار کیا اس وقت عراق میں شخ طریقت مشہور ومعروف نہ تھے۔

### آ يكوزيارت سيدنارسول الله مَثَاثِينَا وسيدنا ابوبكرصديق خانوًا ورخرقه عطاء بونا

آپ نے ای شب کورسول اللہ مَا اَللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ اور حضرت الو برصدين رضى الله عند كوخواب بيل و يكھا آپ نے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور میہ کپڑا آپ نے اپنے جسم پر اور ٹو پی آپ کی آپ کو ملی اور عراق میں ہاتف نے پکار دیا کہ اب ابن ہوارا واصل الی اللہ ہو گئے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

شخ عزاز بن مستود کا البطائحی نے بیان کیا ہے کہ شخ ابو بکر بن ہوارا اسلاف کے بعد عراق کے پہلے شخ طریقت ہیں آپ مستجاب الدعوات تنے اور بطائح میں آپ کی وجہ سے رجال غیب کے بکر شت آ نے سے انوار روشن ہوا کرتے تھے آپ کو تصریف تام حاصل تھی۔ شخ احمد بن ابی الحس علی الرافعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ د جلہ میں میر الڑکا غرق ہوگیا ہے اور یہ میراایک بی جیٹا تھا۔ اس کے سوامیر ااور کوئی نہیں اور جس خدا کی قشم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کو خدا نے تعالی نے اسے واپس کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے اگر میر سے لڑکے وجھے واپس نہ کردیں گے تو قیامت کے ون خدا ہے قدرت عطافر مائی ہے اگر میر سے لڑکے وجھے واپس نہ کردیں گے تو قیامت کے ون خدا ہے قدرت عطافر مائی ہے اگر میر سے لڑکے وجھے واپس نہ کردیں گے تو قیامت کے ون خدا ہے

marfat.com

تعالی سے اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ سے اس بات کی شکایت کروں کی کدانہوں نے باوجود قدرت کے میرے اس کام کوئیس کیا۔

اس ورت کا کلام من کرآپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: کہ چل جھ کو بتلائس جگہ تیرالڑکا خرق ہوا؟ یہ آپ کواس جگہ لائی جب آپ قریب پنچے تو اس کالڑکا او پراچھل آیا اور آپ تیر تے ہوئے اس کی لاش تک مجے اور اے اپنے کندھے پراٹھا لائے اور اس کی والدہ کو دے دیا اور فرمایا: کہ لواسے لے جاؤ۔ پس نے اے زیمہ ہی پایا ہے یہ ورت اپنے لڑک کو لے کر چلی آئی اور وہ اس کے ساتھ اس طرح سے چلاگیا کہ گویا اس پرکوئی واقد گرزاہی بنتہ ا

شخ محمد الشبنكى نے بیان كیا ہے كہ میں ایک زمانہ میں آپ كی خدمت میں عاضر ہوا كرتا تقا آپ اس وقت تنها دريا میں ایک ورخت پر تشریف رکھا كرتے تھے اور دريا كے كنار ہے آپ بى كے قریب ایک شیر جیٹا رہتا تھا اور جب آپ دريا سے نكل كر با ہر تشریف لاتے تو يہ آپ كے قدموں پرلوث جايا كرتا تھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے بہت بڑا شربیفا دیکھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ سے پچھے کہدرہا ہے اور آپ گویا اسے جواب دے رہے ہیں اس کے بعد شراٹھ کر چلا گیا تو ہیں نے آپ سے دریافت کیا کہ دہ آپ سے کیا کہدرہا تھا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا: اس نے جھے کہا تھا کہ تمن روز سے جھے کوغذا نہیں کی اس لئے جل نہایت بھوکا ہوں آج میح کو ہیں نے خدائے تعالی سے فریاد کی تو جھے کو بتلایا گیا کہ تیری غذا قریبہ ہمامیہ میں ہے جہتو تکلیف افعا کر حاصل کر سے گا۔ اس لئے ہیں اس تکلیف سے غذا قریبہ ہمامیہ میں ہے جہتو تکلیف افعا کر حاصل کر سے گا۔ اس لئے ہیں اس تکلیف سے فرر رہا ہوں تو اس وقت ہیں نے اسے جواب دیا کہ تیری وائی جانب تجھ کو دہان پر بچھ زخم پنچ گا جوا یک ہفتہ تک بختے تکلیف دے گا پھر ہیں نے لور محفوظ پر تکھا ہوا دیکھا تھا کہ اس کی گیارہ خفس کی روزی ہمامیہ میں ہے یہ وہاں سے ایک بحری نکال لائے گا جس پر وہاں کے گیارہ خفس کی روزی ہمامیہ میں ہے یہ وہاں سے ایک بحری نکال لائے گا جس پر وہاں کے گیارہ خفس اس پہنچ گا جس کے اور اس کو ایک زخم پہنچ گا جس کے اور اس کو ایک زخم پہنچ گا جس کے اور اس کو ایک زخم پہنچ گا جس سے ایک ہفتہ تک اس کو تکلف ہوگی بھروہ اسے ما ہو جائے گا۔

maiat.com

شخ محر الشبنكى بيان كرتے ہيں كہ ميں اس كے فوراً بعد ہما ميہ كيا تو ميں نے ديكھا كہ شير وہاں مجھ سے پہلے پہنچ چكا تھا اور جو پچھ آپ نے فرمایا تھا وہ بعینہ واقع ہوا بجرا يك ہفتہ كے بعد آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا تو ميں نے ديكھا كہ شير آپ كے سامنے بيٹھا ہوا تھا اور اس كا زخم بھی اچھا ہو چكا تھا۔

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کھارے کو کیں سے وضو کیا تو آپ
کے وضو کرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا اور اس میں پانی بکٹرت آنے لگا۔
بطائح میں آپ سکونٹ پذیر تھے اور وہیں پر آپ نے وفات پائی تو جنوں نے بھی آپ
کا ماتم کیا۔ رضی اللہ عنہ

### شيخ محمد الشبنكي رحمة التعطي<u>م</u>

### آ پ كا ابتدائى حال

ابتداء میں آپ بھی لوٹ مارکیا کرتے تھے ایک روز آپ نے اور آپ کے رفقاء نے شخ ابو بکر بن ہوارا کے قریب ایک قافلہ کولوٹا اور لوٹ کا مال تقسیم کرنے لگے اور تقسیم کرکے روانہ ہوئے اور جب سحر کے وقت زاویہ شخ ابو بکر ہوارا کے قریب پنچی تو آپ اپنے رفقاء سے کہنے لگے کہتم لوگوں کو اختیار ہے جہاں چاہو چلے جاؤ مجھے اب اپنے ول پر قابو نہیں ۔ میرے دل پر تو شیخ ابو بکر بن ہوارا نے قبضہ کرلیا ہے آپ کے رفقاء نے کہا: کہ ہم بھی تنہیں ۔ میرے دل پر تو شیخ ابو بکر بن ہوارا نے قبضہ کرلیا ہے آپ کے رفقاء نے کہا: کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس قدر کہ مال و متاع کہ اس وقت انہوں نے لوٹا تھا وہ سب زمین پر آپ

marfat.com

ڈال دیا۔

ای وقت شیخ ابویکر ہوارانے اپ احباب ہے کہا: کہ آؤ چل کر متولین بارگاہ ہے ملاقات کریں آپ اپ مربدوں کو لے کران کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دھزت ہم وہ لوگ ہیں کہ مال حرام ہمارے شکم میں مجرا ہوا ہے اور ناحق خون ہماری کواروں پر لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس سب کو جانے دو خدائے تعالی نے تمہارے مدق واخلاص کو تبول کیا ہے فرض ان سب نے آپ کے دست مبارک پر تو بہی اور تی تو بہی۔

انا کھ میں عیب را بنظر کیمیا کند

۔ پھرٹنے محمد آپ کے پاس تمن روز تک تھمرے رہے اور فرمانے گئے کہ پہلے روز میں نے دنیا کوترک کیا۔ دوسرے روز آخرت کی طرف رجوع کی اور تیسرے روز میں نے خدائے تعالیٰ کوطلب کیا اور اس کے ماسواسے روگر دانی کی اور میں نے اسے بھی پا لیا۔

### آپ کی کرامات وخرق عادات

اطراف و جوانب میں آپ کی شہرت ہو مئی اور آٹارِ قربِ اللی اور کراہات وخرق عادات بکٹرت آپ سے ظاہر ہونے لگے آپ کی دعا سے مبروص ومجنون و نابینا تندرست ہو حاتے تھے۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں پانی کے کنارہ میٹھے ہوئے تھے کہ قریباً سو

ے زائد پرندے آپ کے گرد آ بیٹھے اور مختلف آ وازوں میں چیجہانے گئے آپ نے آسان

گرطرف نظرا تھا کر فرمایا: کہ اے پروردگار! بیمیرے ول میں تشویش پیدا کرتے ہیں بیانام

پرندے مرمحے پھر آپ نے فرمایا: اے پروردگار! کھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ان کے مر

جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس وقت بیسب پرندے زندہ ہوگے اور اڈکر چلے گئے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پرگز رہوا کہ جس میں شراب کے دور

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پرگز رہوا کہ جس میں شراب کے دور

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پرگز رہوا کہ جس میں شراب کے دور

چل رہے تے اور آلات راگ ومروداس میں مہیا تے آپ نے ان لوگوں کا حال دیم کے جناب باری کی درگاہ میں دعا کی کداے پروردگار! تو آخرت میں ان کا حال درست کردے چنا نچالن کی شراب نہایت صاف اور شیری پانی ہوگئ اور المل مخل پر خوف الی غالب ہوگیا اور وہ یہ حال دیکھ کر چیخ اشے اور انہوں نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور آلات راگ ومرود تو ڈالے اور آلات راگ ومرود تو ڈالے اور سب آپ کے دست مبارک پر تائب ہو گئے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ بارگاہ اللی سے میرا حال وریافت کریں آپ تھوڑی دیر مرکوں رہ بھی آ کرعرض کیا کہ آپ بارگاہ اللی سے میرا حال وریافت کریں آپ تھوڑی دیر مرکوں رہ بھر آپ نے فرمایا: کہ بھے سے تہاری نبست کہا گیا ہے کہ 'نیف م الْکندُ اِنّہ اُوّاب مس' (یہ مرود کا کات علیہ الصلاۃ و السلام کو بھی خواب میں ویکھو گے آپ بھی تہیں اس بات کی مرود کا کات علیہ الصلاۃ و السلام کو بھی خواب میں ویکھو گے آپ بھی تہیں اس بات کی بشارت دیں کے چنا نچہ می مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور شارت دیں کے چنا نچہ می خواب میں ویکھو گے آپ بھی تہیں اس بات کی آپ نے ان سے فرمایا: کہ شخ محمد نے تم سے بھی کہا کہ ان سے تہاری نبست ایمائی کہا گیا آپ نا تقال بطائے سے قریب قریہ حدادیہ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ تھی آپ کا انتقال بطائے سے قریب قریہ حدادیہ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کھی انہ کہا گیا کہ ان سے قربالی کہ شخ محمد نے تم سے تھے کہا کہ ان سے تہاری نبست ایمائی کہا گیا تھا آپ کا انتقال بطائے سے قریب قریہ حدادیہ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ

### شيخ ابوالوفا محمد بن محمدز يدالحلو اني رحمة الله عليه

منجملہ ان کے تاج العارفین شیخ ابوالوفا محد بن محد زید الحلو انی الشہر بکا کیس رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ساوات مشاکخ عراق سے تھے آپ سے بھی کرامات وخوارق عادات ظہور میں آ ئے ۔ شیخ علی بن البیتی شیخ بقاء بن بطوشیخ عبدالرحمٰن الطفونی شیخ مطرشیخ ماجدالکروی اور شیخ احمد البقلی وغیرہ بہت مشاکخ آپ سے مستفید ہوئے آپ کے چالیس فادم صاحب حال و احمد البقلی وغیرہ بہت مشاکخ آپ سے مستفید ہوئے آپ کے چالیس فادم صاحب حال و احوال تھے۔ مشاکخ عراق آپ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جھنڈے کے بیچ آپ کے عربی مریدوں میں ستر وسلاطین (اولیاء) ہیں۔

جب آپ کے شیخ محمر الشبنگی نے آپ سے بیعت لی تو بیعت لیتے ہوئے آپ نے فرمایا: کہ آج میرے جال میں ایک ایسا پرندہ پھنسا ہے جو کہ آج تک کسی شیخ طریقت کے جال میں نہیں پھنسا۔

marfat.com

#### آپ کے ابتدائی حالات

آپ بھی ابتداء میں لوٹ مارکیا کرتے تھے آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح ے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ مع اپنے ہمراہیوں کے گائے بمینوں کے ایک ریوڑ پر آئے اور اے لوٹ لے مئے بیر بوڑ آپ کے شخ محمد الشبنکی کے قریب ہی واقع تھار بوڑ والے بیخ موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ فلال مخض ہمارے مولیثی نکال لے عمیا ہے اور ہم جراکت نبیں کر سکتے کہ ہم خود جا کر اس سے اینے مولیثی چین لا کیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا: کہتم جا کر ابوالوفا محمہ سے کہوکہ محمہ الشبنکی تمہیں تو بہ کرنے کے لئے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم ان کے مولیثی واپس کر دو جب شخ موصوف کا خادم آپ کے پاس آیا اور اس پر آپ کی نظر پڑئ تو وہ بے ہوش ہوکر گر پڑا اور جب ہوش آیا تو س نے اپناسرآپ کے زانو پر پایا آپ نے خادم سے فرمایا: کہمہیں شخ نے کیا کہد رجیجا ہے خادم نے کہا: آپ نے فرمایا ہے کہتم توبہ کرکے تمام مولیٹی مالکان کو واپس کر دو آپ نے ر مایا: که بیتک میں تا ئب ہوتا ہوں اور پھر آسان کی طرف سراٹھا کر کہا: که مجھ کو تیری یا ک ات کی قتم ہے کہ میں اب تو بد کرتا ہوں پھر آپ نے اپنے کپڑے جاک کرڈانے اور مولیثی ، لكان مولى كوداليس كردية اورخادم ي فرمايا: كدتم جادُ اور حصرت سے كهددوكدو و آپ كى مدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

غرض! آپ شخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخ موصوف نے اکھ کر آپ سے معافی کیا اور پھر آپ کوخرفہ پہنا کرا ہے بازو کے ساتھ بٹھا لیا اور را باللہ تعالیٰ اور کی ساتھ بٹھا لیا اور را باللہ تعالیٰ تہارے علم کو وسیج کرے گا اور تم لوگوں کو حقائق ومعارف سایا کرو گے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچ تو منادی غیب نے پکار کر کہد دیا کہ کہ خطق اللہ ان کی طرف رجوع کرو۔

#### ب رحمة الله عليه كي فضيلت

من عن الله من ا الله من الله الله من الله من الله من الله من ا

ے عرض کیا کہ یارسول اللہ مَنْ اَلَّمْ اللهِ مَنْ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفزت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ نے آپ کی نسبت فرمایا: کہ معارف وحقائق میں شیخ ابوالوفا جیسا کر دی مخص اور کوئی نہیں گزرا۔

قاض القصاة مجرالدين العليم الحسنلى نے ائى "تاریخ المعتمر فی ابتائے من عبر " میں آ پ کا نسب اس طرح ہے بیان کیا ہے۔ تاج العارفین ابوالوفا محمد بن محمد بن زید بن حسن بن الرتضى الا کبرعرض بن زید بن زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن البی طالب رضی الله عنهم الشریف الحسینی الصغر سانی آپ کا سن تولد 17 محمد بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف می الشریف المد ب سے اور ہے کہ آپ منبلی المد ب سے اور بستے بین کہ تب کی المد ب سے الله کی المد ب سے الله کی المد ب سے الله کی الله بیا کہ بستے اور بستے اور بستے بین کہ تب کی کو تھمینیا میں آپ نے وفات یائی۔ رضی الله عند

### سيّدنا الشيخ حماد بن مسلم بن دودة الترباس رحمة الله عليه

منجلہ ان کے سیدنا الثینے حماد بن مسلم بن دودۃ الدباس ہیں آپ علائے راتخین سے منے اور علوم حقائق ومعارف میں رتبہ عالی رکھتے تھے۔ اکابر مشائخ بغداد اور اعاظم صوفیائے کے اور علوم حقائق ومعارف میں رتبہ عالی رکھتے تھے۔ اکابر مشائخ بغداد اور اعاظم صوفیائے کرام آپ کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ نے بھی منجملہ اپ اور دیگر شیوخ کے آپ

ے بھی طریقت حاصل کی اور مدت تک آپ کی صحبت دباہر کت سے مستفید ہوتے رہ اور

آپ کی بہت کرایات نقل کیں آپ جب بغداد تشریف لے جاتے تو آپ ہی کے پاس قیام

فریاتے منے غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی اور دیگر تمام مشائخ بغداد آپ کی نہایت تعظیم
ویکریم کیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر نہایت غورے آپ کا کلام سنا کرتے ہے۔

marfat.com

#### فضائل وكرامات

بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ شیخ معروف کرفی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں تشریف
لے جا رہے ہے کہ اثنائے راہ میں ایک گھر میں سے ایک مورت کے گانے کی آوازئ تو
آپ اس کی آوازئ کر اپنے گھر لوث آئے اور گھر میں جا کر سب سے پوچھا: کہ آج ہم کس
گناہ میں جاتا ہوئے ہیں تو آپ سے کہا گیا کہ بجز اس کے اور تو کوئی ہات نیس معلوم ہوتی
کہ ہم نے ایک برتن خریدا ہے جس میں ایک تصویر ہے آپ نے اس برتن کو منگا کر اس کی تصویر مظاوی۔
تصویر مظاوی۔

آپ نے فرمایا ہے کہ مب سے زیادہ نزدیک دبہتر طریقہ خدائے تعالیٰ سے محبت رکھنا ہے اور محبت رکھنا ہے اور محبت رکھنا ہے اور محبت النمی حاصل نہیں ہوتی تاوقتنیکہ محب بے نفس اور سراسر روح نہ ہوجائے۔ (نفس یا تفسانیت) معددم ہوجائے برمحبت النمی صادق ہوتی ہے۔

شخ ابوالجیب اسم وروی بیان کرتے ہیں کہ ظیفۃ المستر شد کا ایک غلام آپ کی ضدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ جھے تہارے نعیب میں تقرب الی اللہ معلوم ہوتا ہے گر اس نے آپ کے فرمانے پر پڑی توجنیس کی کوئلہ ظیفہ موصوف کے پاس اس کی بہت پڑی قدرومزلت ہوتی تھی آپ نے اس سے پر دوبارہ فر بایا تو پر بھی بیہ آپ کے اللہ تعالی نے تھم دیا ہوں کہ میں تو پر بھی بیہ آپ کے ارشاد کی تھیل سے باز رہا آپ نے فرمایا: بھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہوں کہ وہ میں تہیں اس کی طرف تھینے لاؤں اوراب میں (مرض ابرص) کوتم پر مسلط کرتا ہوں کہ وہ تہم پر پھیل جائے آپ بید کہ کر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے جم پر میں گیا اور حاضرین فائف ہو گئے۔ بیغلام اٹھ کر فلیفہ موصوف کے پاس چلا گیا تمام مرص بعض ادکان دولت نے فلیفہ موصوف سے اس کے نکال دینے کا اشارہ کیا اور بینکال اطباء معالج کے لئے طلب کے گئے لیکن سب نے با تفاق میں کہا کہ اس کا کوئی علی تہیں فرض بعض ادکان دولت نے فلیفہ موصوف سے اس کے نکال دینے کا اشارہ کیا اور بینکال دیئے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر قدم ہوئی ہوا اور اپنے روی حال کی شکایت کرنے لگا اور آپ کے ارشاد کی تھیل کا واقعی افرار کیا تو آپ نے اس اپنا قس نے اس اپنا جس سے اس کا تمام جم صاف ہوگی کی طرح کی کھر آیا پھر آپ نے اس اپنا جس سے اس کا تمام جم صاف ہوگی کی طرح کی گھر آیا پھر آپ نے اس فلی قبی بہنایا جس سے اس کا تمام جم صاف ہوگی کی طرح کی گھر آیا پھر آپ نے اس فلی قبیم بہنایا جس سے اس کا تمام جم صاف ہوگی کی طرح کی گھر آیا پھر آپ نے اس فلی قبیم بہنایا جس سے اس کا تمام جم صاف ہوگی کی طرح کی گھر آیا پھر آپ نے اس

خوف سے کہ ہیں یہ پھر فلیفہ موصوف کی طرف واپس نہ چلا جائے اس لئے آپ نے اس کی پیٹانی پراپی آنگشت مبارک سے ایک چیوٹا سا خط سیخ ویا جس سے اس خط کے برابراس کی پیٹانی پر برص کا نشان ہو گیا پھر آپ نے فرمایا: اس سے تم ظیفہ موصوف کے پاس جانے بیٹانی پر برص کا نشان ہو گیا پھر آپ نے فرمایا: اس سے تم ظیفہ موصوف کے پاس جانے سے بازر ہو گے غرض بعدازاں یہ غلام تاوم حیات آپ کی ہی خدمت میں رہا۔

شخ سم الدین ابوالمظفر یوسف بن قزعلی البغد ادی سبط الحافظ بن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ شاد میں زُہد وعبادت طریقت و کشف و مکاشفہ سے بہت سے فضائل و مناقب جن سے کہ آپ موصوف ہے آگر بالفرض نہ بھی ہوتے تو آپ کی عظمت و وقعت کے لئے یہی ایک بات کافی ہوتی کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة آپ کے جلیل القدر تلاندہ سے ہیں۔ انتہی

اصل میں آپ ملک شام کی طرف کے تقے اور آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کرلی تخی اور کا پیشام کی طرف کے تقے اور آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کرلی تخی اور محلّد مظفریہ میں آپ رہا کرتے تھے بہیں پر 525 ھیں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ شونیزی میں آپ مدفون ہوئے۔(رضی اللہ عنہ)

## يشخ عزاز بن مستودع البطائحي وجمة الله عليه

منجلہ ان کے شیخ عزاز بن مستودع البطائحی رحمۃ الله علیہ ہیں آپ بھی اعیانِ مشارکخ عراق ہے اور اعلیٰ درجہ کے شیخ سنت اور صاحب مجاہدہ و مراقبہ تنے۔ بہت سے صلحاء وعباد و خراق ہے اور اعلیٰ درجہ کے شیخ سنت اور صاحب مجاہدہ و مراقبہ تنے۔ بہت سے صلحاء وعباد و زہاد نے علم طریقت آپ سے حاصل کیا تمام علماء مشارکخ آپ کی تعظیم و تحریم کرتے ہتے۔ آپ کے فرمودات عالیہ

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا۔ مجملہ آپ کے کلام کے ہم پچھاں جگہ ہوتا تھا۔ مجملہ آپ کے کلام کے ہم پچھاں جگہ ہوتا تھا۔ مجملہ آپ کے کلام کے ہم پچھاں جگہ ہوتا تھا۔ محص نقل کرتے ہیں آپ نے فر مایا ہے۔ ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہے کہ خدا کر ہمیشہ مشاہدے کے دامنوں سے متعلق رہتی ہیں اور پھرانہیں معلوم ہوجاتا ہے کہ خادث اپنی ہوجاتا ہے کہ خادث اپنی اس بات پریقین ہوجاتا ہے کہ حادث اپنی دورمیان ذائے مجمد

marfat.com

مفات معلولہ سے قدیم کوئیں پاسکنا کہ مفات الہیداس سے متعل ہیں نیز آپ نے فر مایا: کہ عاشقوں کے ول معرفت کے باز و سے اڑ کر حق تک چینچتے ہیں اور تجلیات محبت کی سیر کرکے انوار قد سید میں محور ہتے ہیں۔

قلب کی نبت آپ نے فرمایا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ پنچے کی جانب سے وفاک طرف اور اوپر کی جانب سے مغاکی طرف اور دائی جانب سے عطاکی طرف اور بائیں جانب سے مقاصد کی طرف اور سامنے سے لقاکی طرف اور بیجھے سے بقاکی طرف اثنارہ کرے۔ انہی

#### آپ رحمة الله عليه كرامات

جنات آپ سے کلام کرتے ہتے اور شیر درندے آپ سے انسیت رکھتے تھے۔ شخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ محبور کے درخت کے پاس سے گزرے اس وقت آپ کو محبور کھانے کی خواہش ہوئی تو اس کی شاخ آپ کے قریب ہوئی اور آپ نے محبور تو ڈکراس سے کھالی اور پھروہ شاخ اونجی ہوئی۔

آپ کے فادم شخ ابوالعر اسائیل الوسطی بیان کرتے ہیں کہ بس نے ایک حال بھے پر رحمت اللہ علیہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ بھر سے ابتدائی حالات بھی سے سنا آپ نے بیان کیا کہ بھر سے ابتدائی حالات بھی سے اس بس پکو کھایا ایسا طاری ہوا کہ بھے کواس بھی استغراق حاصل تھا چا کس روز تک بھی نے اس بس پکو کھایا بیا نہیں اور نہ بھی اس وقت کھانے چینے بھی پکوفرق کرسکا تھا پھر بیں اپ خس کی طرف لوٹا اور اور اس کے سترہ روز جھے پراورگزرے پھر بیں اس کے بعد اپنی عادت کی طرف لوٹا اور بھی نے کھاتا کھایا بھی وجلہ کے کنارے تھا کہ جھے کوموجول کے ورمیان بھی پکھے کائی صور تیں بھی نظر آئیں۔ جب بیصور تیں جھے تربیب ہوئیں تو بھی نے دیکھا کہ وہ تین مجیلیاں تھی اور دوسری چھلی کی پشت پرایک برتن بھی بوئی پہلی اگلی کی پشت پرایک برتن بھی ہوئی پہلی کھی کی پشت پرایک برتن بھی بوئی پہلی کھی اور دوسری چھلی کی پشت پرایک برتن بھی بوئی پہلی کھی اور دوسری چھلی کی پشت پرایک برتن بھی بوئی پہلی کھی اور دوسری چھلی کی پشت پرایک برتن بھی بوئی بھی کی طرح اپنی اپنی بھی میں نے کھانا کھایا کہ کی طرح اپنی اپنی پشت پر ایک سے بانی بیا جو اپھا تیر ہوئی تھا کھی کی سے بیانی بیا جو اپھا تیر ہی تھا کہ جس کی صلاحت بھی نے دیا اور کھانا کھا کراس ابر بین بھی سے بانی بیا جو اپھا تیر ہی تھا کہ جس کی صلاحت بھی نے دیا

کے پانی میں بھی نہیں پائی اور اب میں کھا ٹی کرخوب سیر ہو گیا اور کھانا پانی جتنا کہ تھا اتنا ہی رہا ور اس میں سے پچھ بھی کم نہیں ہوا پھر میں ویسا ہی جیوڑ کر چلا آیا۔

نیز! منقول ہے کہ آپ کا ایک شیر پرگزر ہوا جس نے ایک نوجوان کوشکار کرتے ہوئے اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑ ڈالی اس وفت بینو جوان نہایت بی زور سے چیخا اور شیر دہشت کھا کر بھا گا۔ استے بین آپ کو ایک کنگر مل گیا اور آپ نے اسے بھینک کرشیر کو مارا تو شیر مرگیا بھر آپ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس کی بنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اس کی جگہ پر برابر رکھ کر اور اس پر اپنا وست مبارک بھیرا تو وہ ہڈی جڑ گئی اور بینو جوان شدرست ہو کر دوڑتا ہوا اسے گھر چلا گیا۔

آپ نے بینخ منصور البطائحی ہے پہلے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے من تولدیاس وفات کی تاریخ معلوم نہیں ہوئی۔ کی تاریخ معلوم نہیں ہوئی۔

بثنخ منصور البطائحي رحمة التدعليه

منجملہ ان کے شخ منصور البطائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ بطائے کے مشائخ عظام ہے اور حسین وجیل اور سلف صالحین کے اعلیٰ نمونہ تھے آپ ستجاب الدعوات صاحب حال تھے اور کنی تری ہر حال میں احکام اللی کے ہیرور ہاکرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ جب کہ آپ سے حالمہ تھیں آپ کے شخ شخ ابوٹھ الفبنکی کی خدمت میں آیا کرتی تھیں (آپ کی والدہ ماجدہ حالمہ تھیں آپ کے شخ شخ ابوٹھ الفبنکی کی خدمت میں آیا کرتی تھیں (آپ کی والدہ ماجدہ اور شخ موصوف کے درمیان قریب کا کوئی رشتہ تھا) تو آپ کی وفعہ ان کی تعظیم کے لئے اشحے آپ سے اس کا سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ میں جنین (وہ بچہ جور حم مادر میں ہو) کی تعظیم کے لئے اٹھا ہوں کیونکہ مقر بین اللی سے اور صاحب مقامات و کی شان ہے۔ آپ سے کی نے مجت کی نبست دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کوانلی مجت بھیشہ سکر میں آپ ہے کی نے میں وریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کوانلی مجت بھیشہ سکر میں میں وار سے ہیں اور اس کی شراب فی کر جرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ سکر سے نکھتے ہیں تو حمر میں آگر سے ہیں اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ جرت سے نکلتے ہیں تو سکر میں آگر سے ہیں اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ ان فرانہ کے انکہ اس کی نوالہ کے نف کو الد کھنگ

محبت وہ نشہ ہے کہ جس کا خمار ملف ہوجاتا ہے اور جس میں لاغراور ہمیشہ بیار رہنا خوش لگتاہے۔

وَالْـحُبُ كَالْمَوْتَ يَغِنِى كُلُّ ذِى شَغَفٍ وَمَسَنُ تَسطَسعَسمُسهُ أُوْذِى بِسِهِ التَّسَلَقَ

محبت موت کی طرح سے ہرا یک محبت والے کوفر کر دیتی ہے جو محض کہ اس کا حرو چکمتا ہے دی مرجا تا ہے۔

اس کے بعد آپ نے ایک ہرے بھرے مبز درخت کے پاس کھڑے ہوکر سانس لی وہ خٹک ہو کمیا اور اس کے تمام ہے جمز کر کر مجے پھر آپ نے بیا شعار پڑھے۔

إِنَّ الْبَلاٰذَ وَمَسا فِيهُسا مِسنَ النَّسجَرِ لَوْ بِسَا الْهُوى عَسَطَلَتْ لَمْ تَوْدَ بَالْمَطْرِ

اگرتمام شمراور درخت سب کے سب آتش محبت سے جلس جائیں پھران پر کتنا عمایانی برسے تو بھی تروتازہ نہ ہوں۔

لَوْ ذَاقَتِ الْآرُضُ حُبُّ اللَّهِ لَا اشْتَعَلَتْ آشْسَجَسَارُهَا بِسَالْهُ وَى فِيْهَا حَنِ الشَّمَرِ

اگرز مین محبت النمی کا ذرہ بھی مزہ چکھ لے تو تمام درختوں کے بھلوں ہے آتش محبت کے شعلے اٹھنے لکیس۔

دُعَسادَ اَغْسطَسانُهَسا جسردًا بَلاَ دَرَقِ مِسَ حَرِّ نَسادِ الْهَوى يَـوْمَيْنَ بِسالشَّرَدِ يهال تک که ان کی شاخول چی پتول کا نام نه دے اور پھر آتش محبت کی چنگادیاں ان سے پھوٹا کریں۔

لیسس السحیدید و لسطسم المیجه ال اذا افعوی علی المحید و المعلوی مِنَ الْبَشَو غرضیکه لوما اور پهاژکوئی بحی مصیبت بلائے محبت کے اتھائے میں انسان سے محمد کے انتخابے میں انسان سے انتخاب میں انسان سے انتخاب کے انتخاب کے

بر ھ کر قوی نہیں ہے۔

آپ نے بطائح سے قریب نہرو قلا میں توطن اختیار کیا تھا اور آپ نے وفات بھی مائی۔

آپائے بینے کے لئے وصیت کرنے گئے و آپ کی بی صاحبہ فرمانے گئیں کہ آپ

اپ بیغ کے لئے وصیت کیجے جب انہوں نے کی دفعہ کہا تو آپ کے صاحبزادے جا کر بہت

بینے سے فرمایا: کہتم میرے پاس ایک ایک پید لے آؤ تو آپ کے صاحبزادے جا کر بہت

سے بے تو ڑلائے اور آپ کے بینے گئے گرایک پید بھی ندلائے آپ نے ان سے پوچھا:

کہ کیوں تم کیوں پید نہیں لائے انہوں نے کہا: کہ میں نے بتوں کو تیج کرتے پایا۔ اس لئے

میں نے نہیں چاہا کہ میں ان میں سے کی کو بھی تو ڈکر لاؤں پھر آپ نے اپنی بی بی صاحب

فرمایا: کہ میں نے کئی دفعہ اپنے بیٹے کے لئے ورخواست کی گر جھ سے بھی کہا گیا کہ نہیں بلکہ

تم اینے بینے جاحمہ کے لئے وصیت کرو۔ رضی اللہ عنہ

تم اینے بینے جاحمہ کے لئے وصیت کرو۔ رضی اللہ عنہ

سيد العارفين ابوالعباس احمد بن على بن احمد رفاعي رحمة الله عليه

منجلہ ان کے سید العارفین ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن یکی بن حازم الرفاعی المغربی المحارفین ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن یکی بن حازم الرفاعی المغربی المولد والدار رحمة الله علیه بیس آپ جلیل القدر عظیم الشان مشارخ عظام سے متھے۔

آپ منجملہ ان اولیائے کرام کے بیں جن کا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور جو کہ باذ نہ تعالی نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کیا کرتے تھے آپ مشاہیر اولیائے کرام سے بیں کثیر التعداد خلق اللہ نے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔

ی میر المجاہدہ تنے آپ علوم طریقت و شرح احوال قوم اور مشکلات قوم کے حل آپ کثیر المجاہدہ تنے آپ علوم طریقت و شرح احوال قوم اور مشکلات قوم کے حل کرنے میں مرتبہ عالی رکھتے تنتھے۔

آ ب کے مسائل ومنا قب وکرامات

آ پ كا كلام ابل حقیقت وطریقت میں مشہور ومعروف ہے اور بہال بیان كئے جائے

marfat.com

کھناج نیں ابندا ہم آپ کے صرف مسائل ومناقب پر ہی اکتفاکرتے ہیں۔
آپ نہایت متواضع سلیم الطبع اور و نیا سے کنار وکش تھے۔ بھی آپ نے پھر جمع نہیں
کیا۔ "الوحدة خیر من الجلیس السوء" (لینی برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے)
اس کے متعلق کی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کداب ہمارے زمانہ میں تو

بن سے منظین سے بھی تنہائی بہتر ہے تاوفتیکہ نیک بخت ماحب نظر نہ ہو کیونکہ جب

نیک بخت مهاحب نظر مو گانواس کی نظر شفا ہوگی ورنه نجات حاصل نہیں ہوسکتی۔

محرتوحيد وتفريد سے آپ كے بيتيج شيخ ابوالفرع عبدالرحمٰن بن على الرفاعي نے بيان كيا ب كه بس أيك ونت أيك موقع يرجيمًا تما كه بس آب كود مكور بااور آب كا كلام س ربا تما اور آب اس وقت تنها تشریف رکھتے تھے۔ای اثناء میں میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک فخص ہوات از کرآب کے سامنے بیٹے گیا آپ نے اسے فرمایا: مرحبابالوفد المشرق (اے مشرقی وفد اجمیں تمبارا آنامبارک ہو) اس کے بعد اس مخض نے بیان کیا کہیں روز سے میں نے ندتو کمانا کمایا ہے اور ندیانی پیا ہے اور اب میں جا بتا ہوں کہ آپ میری خواہش کے موافق مجے کھانا کھلائی آپ نے فرمایا: کہ تیری کیا خواہش ہے اس مخص نے او پر نظر اٹھا کر کہا: کہ یہ پانچ مرعابیاں اڑی جاتی ہیں ان میں ہے ایک مرعانی بمنی ہوئی اور دو روٹیاں اور ایک ياله بمرضندا باني آب نے فرمایا: اچھا اور اوپرنظر اٹھا كرمرغاني سے فرمایا: كه اس مخص كي خواہش جلد ہوری کرآ ب کا فرمانا تھا کہ ان میں سے ایک مرعا بی بھنی ہوئی آ ب کے سامنے گر یری اس کے بعد آپ نے دو پھر اٹھا کراس کے سامنے رکھ دیئے تو وہ دونوں پھر روٹیاں ہو ممنیں پھرآپ نے ہوا میں ہاتھ برحایاتو آپ کے دست مبارک پرایک سرخ بیالہ پانی سے مجرا ہوا اتر آیا غرض اس محض نے کھانا کھایا اور پانی پیا اور کھانا کھا کر فارغ ہوا تو جہاں ہے كرية يا تفااى طرف بوايس اثرتا بواوايس جلاكيا بعدازال آب اعداورا تهر كرآب نے اس مرعانی کی بثریاں ہاتھ میں لیں اور اپنا داہنا ہاتھ ان پر پھیرا اور فر مایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم باذنه تعالی تواڑ جاتو وہ مرعالی آپ کے فرمانے سے باذنه تعالی اڑ کر چلی گئی۔

شخ جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی نے اپنی کتاب التو پر میں بیان امکان رویۃ النبی النبی اللہ کان رویۃ النبی

مَنَّاثِیْنَ مِیں بیان کیا ہے کہ سیدی احمد الرفاعی جب جمرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے بیشعر پڑھے۔

فسی حسالسه البعد روحی کنت ادمسلها تسقیسل الارض عسنسی وهسی نساثبتسی حالت بعد میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میرا قاصد بن کرآتی اور میری طرف ہے زمین چوہا کرتی تھی۔

وهـذه نـوبــه الاشبــاح قــد حضــرت فــامــدريــميــنك كــى تحظى بها شفتى

اور اب جسموں کی باری ہے اور میں خود حاضر ہوں آپ اپناوستِ مبارک وراز کریں تا کہ میرے مشاق لب حصہ لے سیس۔

چنانچہ دست مبارک ظاہر ہوا اور آپ نے دست ہوی گی۔

شیخ شم الدین سبط بن الجوزی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اکا برمشائی بطائح سے تھے (قریہ) ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر تھے آپ کے کرامات وخوارقی عادات مکثرت ہیں آپ کے مریدین ورندوں پرسوار ہوا کرتے اور حشرات الارض سانپ وغیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور محبور کے بڑے بڑے درختوں پر چڑھتے اور پھر زمین پر گر جاتے تھے اور کھر زمین پر گر جاتے تھے اور کھر زمین پر گر جاتے تھے اور کھر زمین پر گر خات مقرر پر جاتے تھے اور ذرا بھی انہیں اذیت نہیں پہنچتی تھی ہرسال آپ کے پاس ایک وقت مقرر پر خلقت کثیر جمع ہوا کرتی تھی۔

قاضی القصاۃ مجیر الدین عبد الرحن العمری العلیمی الحسنی المقدی نے اپی تاریخ المعتبد فی انباء من عبد میں مان کیا ہے کہ آپ ابن الرفاعی کے لقب سے مشہور اور شافعی المذہب تھے۔ اصل میں آپ مغربی تھے اور بطائح کے قرید ام عبیدہ میں آپ نے سکونت اختیار کی تھی اور بیل کے 11 جمادی الاولی 580 ھے وات یا گی۔

رفای ایک مغربی مخص کی طرف جس کا کدرفاعد نام تفامنسوب ہے اور ام عبیدہ اور بطائح چندمشہور بستیوں کا نام ہے جو کہ داسط اور بصرے کے درمیان واقع ہوئی ہیں اور عراق

marfat.com

کے بیمشہور مقامات سے ہے۔

مثم الدین نامر الدین وشق نے بیان کیا ہے کہ سلطان العارفین سیدی شخ ابوالعباس احمد ابن الرفاعی کی نبعت ہمیں پرونیس معلوم کہ آپ نے کوئی اولاد بھی چھوڑی یا نبیس اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہہ تک آپ کا نسب بھی ہمیں سمجے طور سے معلوم نبیس بلکہ ہمارے نزدیک آپ کے نسب سے متعلق سمجے وہی ہے جو کہ حفاظ ثقات نے بیان کیا ہے وہو

ابوالعباس احمد بن الشيخ الى الحسن على بن احمد بن يكي بن حازم على بن رفاعه المغر بى الأصل العراتى البطائى اور رفائى آپ كے جدا اعلى رفاعه كى طرف منسوب ہے آپ كے والد ماجد ابوالحن رحمة الله عليه بلاو مغربيہ سے آكر بطائح كے قريب قريب ام عبيده بيس آرہ ہے تنظم المجد ابوالحن ملى القارى الزابد اور اپنے ميس فراد ہوئے اور اپنے والد ماجد ابوالحن على القارى الزابد اور اپنے مامول وغيره سے علوم ظاہرى و باطنى حاصل كئے اور قدوة العارفين اور مشاہير علائے كرام سے ہوئے اور يبيس پر حضرت شيخ عبدالقاور جيلانى رحمة الله عليه كى وفات سے قريباً سرة وسے اور يبيس پر حضرت شيخ عبدالقاور جيلانى رحمة الله عليه كى وفات سے قريباً سرة وقت الله عليه كے اور قدون الله عند وفات يائى۔ رضى الله عند

### شيخ عدى بن مسافر بن اساعيل الاموى الشامى رحمة الله عليه

منجمله ان کے شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی بن مروان بن الحن بن مروان الاموی الشامی الاصل والمولد الیکاری المسکن رحمة الله علیه بین \_

آب اعلام علمائے کرام واعاظم اولیائے عظام سے اور طریقت کے آپ اعلیٰ رکن تھے۔ ابتدائے حال میں ہی آپ نہایت بخت ومشکل مجاہدے کرچیکے تھے۔ اس لئے آپ کا سلوک اکثر مشارکخ پر دشوارگز رتا تھا۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه آپ کی نهایت تعظیم و تکریم کیا کرتے اور آپ کی نهایت تعظیم و تکریم کیا کرتے اور آپ کی نبیت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریاضت و مشقت اور مجاہدات سے نبوت ملناممکن ہوتا تو بینی عدی بن مسافرا ہے حاصل کر سکتے تھے۔

اواكل عمر من آب بيايا نول بهازول اور غارون مي جمر كم معبت تك انواع واقسام ك

ریاضیات ومجاہدات کرتے رہے درندے اور حشرات الارض آپ سے مانوس ہوتے تھے کثیر التعداد اولیائے کرام نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور بہت سے صاحب حال واحوال آپ سے مستنفید ہوئے۔

#### آ پ کے فرمودات وکرامات

منجملہ آپ کے کلام کے بیہ ہے کہ آپ نے اہلِ حقائق کے متعلق فر مایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اسپے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے اور اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے اپنے اخلاق و آ داب سے وہ تمہاری تربیت کرے اور تمہارے باطن کو وہ اشراق سے منور کر دے اور مرید وہ ہے کہ ہر حال میں تواضع اختیار کرے۔ فقراء کے ساتھ انسیت ہے اور صوفیائے کرام کے ساتھ انسیت سے اور الملِ کرام کے ساتھ تقیل ارشاد سے اور الملِ معرفت کے ساتھ تقیل ارشاد سے اور الملِ معرفت کے ساتھ تو حید سے پیش آئے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ ابدال کھانے پینے سونے جا گئے سے ابدال نہیں ہوتے بلکہ وہ ریاضات و مجاہدات سے ابدال ہوتے ہیں کیونکہ جو مخص مرجاتا ہے وہ عیش نہیں پاتا اور جو مخص کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں کچھ تکلیف کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسے اس کالعم البدل عطافر ماتا ہے اور کوئی تقرب الی اللہ میں اپنے تعمی کوتلف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نفس عطافر ماتا ہے۔

سنسرمي النفوس على هولها تمامسا عبليهسا وامسا لهسًا

ہم اپنی جانوں کوریاضت ومشقت میں ڈال دیتے ہیں پھریا تو نفع پاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔

فسان مسلسمت مستنال السنای وان تسلسفست فیسیا اجسالهیا اگروه زنده ربین تووه غایت مقصود کوچنجین کے اور اگروه مرگئے تو اپنی اجل

اگرتم نے مارڈالا (مین تقس کو) تو تہارا ہارے بہادروں میں شار ہوگا اور اگرتم خود ملف ہوگا اور اگرتم خود ملف ہو گئے تو بھی مارے ہی مارے ہی نزد یک رہو کے اگرتم (مینی ریاضت و مجاہرہ کرکے) زیرہ رہے تو نیکوں کی طرح جو کے اور اگر مرکئے تو شہادت کی موت مرو کے اللہ تعالی نے فر بایا ہے۔ "وَالَّذِنِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا كَنْهُورِيَنْهُمْ سُبِكُنَا" (جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کواسے راستے ہمنا وسیتے ہیں۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوامرائیل یعقوب بن عبدالمقتدر السائح تین سال تک برہنہ يها ژول من كمزے رہے تى كدان كے جسم ير ايك اور كھال بيدا ہو كئے۔ اس كے بعد ان كے ياس ايك بھيريا آيا اوران كےجم كواس نے جات كرصاف كرديا اوراس سےان كے ول میں ایک قتم کا عجب پیدا ہوا تو رہ بھیڑیا ان کے اوپر پیشاب کرکے چلا گیا اور انہوں نے اس وقت میخوابش کی کداللہ تعالی میرے پاس کسی ولی کو بھیج چنانچ اس وقت آب ان کی ایک جانب آ موجود ہوئے مرآپ نے انہیں سلام علیک نہیں کیا جس سے انہیں کے انسوں ہوا آپ نے ان سے فرمایا: کہ جس پر بھیڑیا پیٹاب کرجائے ہم اس کے ساتھ سلام علیک کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے چرانہوں نے آپ سے اپنے تمام واقعات بیان کئے جب آب ان سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے ایک پھر پر اپنا پیر مارا تو اس سے ایک چشمہ مچوٹ نکلا اور ایک اور پھر پر بیر مارا تو اس سے ایک انار کا درخت مچوٹ نکلا آپ نے اس درخت سے فرمایا: کہ میں عدی بن مسافر ہوں تو باؤن اللہ ایک روز شیریں اور ایک روز ترش انار نكالا - پيرآب نے ان سے فرمایا: كرتم اس ورخت سے انار كھایا كرواور اس چشمه سے یانی بیا کرداور جب مجھے ملنا جا ہوتو مجھے یاد کیا کرو میں تمہارے یاس موجود ہوجایا کروں گا پھرآب انہیں چھوڑ کرواپس جلے مسے اور بیدت تک ای حال میں رہے۔

شخ رجاء البارسقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شخ عدی بن سافر ایک کھیت کی طرف کو جا رہے ہے گئے اپ بلا کرفر ہایا:
کمیت کی طرف کو جا رہے ہے کہ آپ کی جمھ پر نظر پڑی آپ نے جمھے اپنے پاس بلا کرفر ہایا:
کہ رجاء سنتے ہو یہ صاحب قبر مجھ سے استفالہ کر رہا ہے اور آپ نے قبر کی طرف اثارہ
کرکے جمھے بتلایا جب میں نے اس قبر کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے

دھوال نکل رہا ہے پھر آپ اس قبر کے پاس جا کر تھبر مجے اور بہت دیر تک وہاں کھڑے

ہوئے خدائے تعالیٰ سے دعا ما تھتے رہے یہاں تک کہ بی نے دیکھا۔ اس کے اندر سے
دھوال نکلنا موقوف ہوگیا پھر آپ نے فر مایا: اے رجاء! بیاب بخش دیا گیا اور اس کا عذاب
موقوف ہوگیا پھر آپ نے اس قبر سے اور زیادہ نزدیک ہو کر پکارا کہ ''کردی خوشا خوشا''
(لینی تم خوش ہو) تو صاحب قبر نے کہا: میں اب خوش ہوں مجھ سے عذاب اٹھا لیا گیا شخے
رجاء کہتے ہیں کہ میں نے بیآ واز تی تو پھر ہم واپس آھیے)

ابواسرائیل موصوف الصدر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیں نے آپ سے عبادان

تک سفر کرنے کی اجازت جابی تو آپ نے جھے سفر کی اجازت دی اور فر مایا: کہ ابواسرائیل

جبتم راستے ہیں کہیں در تدے وغیرہ کہ جن سے جہیں خوف ہو و کیموتم ان سے کہد دینا کہ
عدی تم سے کہتا ہے کہتم یہاں سے چلے جاو تو وہ تمہارے پاس سے چلا جائے گا اور جبتم
دریا کی طغیانی سے فائف ہو جاو تو اس سے بھی کہد دینا کہ دریا کی موجو اتم سے عدی کہتا ہے
کہتم ساکن ہو جاو تو وہ ساکن ہو جا کو تو اس کی چنا نچہ جب میں در عموں وغیرہ کو دیکھا تو جو کچھ

آپ نے فرمایا تھا ان سے کہتا وہ میرے پاس سے سے جائے جائے جب میں بھرہ میں جہاز پر
سوار ہوا اور ایک روز ہوا بھر ت ہوگئی اور کشر سے امواج سے طغیانی کے آثار نمایاں ہوئے تو
اس دفت بھی ہیں نے جو کچھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہا تو طغیانی موقوف ہوگئی۔

#### مردے کو پاؤن تعالیٰ زندہ کرتا

شخ عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ اس وقت (قبائل) اکراد سے ایک جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لئے آئی ان میں سے ایک خف سے جو کہ خطیب حسین کے نام سے پکارے جاتے ہے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا: کہ خطیب حسین آؤ اور اپنی جماعت کو بھی لے چلو تا کہ ہم سب پھر لالا کے اس باغ کی دیوار کھی کر دین غرض آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ بی تمام لوگ بھی گئے اور آپ پہاڑ پر چڑھ کھڑی کر دین غرض آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ بی تمام لوگ بھی گئے اور آپ پہاڑ پر چڑھ کر پھر کا ان کا در آب پہاڑ پر چڑھ کر پھر کا ان کا در آب پہاڑ پر چڑھ کے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک محض پر آپڑا جس سے بی خض ای وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک محض پر آپڑا جس سے بی خض ای وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک حض پر آپڑا جس سے بی خض ای وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک حض پر آپڑا جس سے بی خض ای وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک وقت دب کرفور آجاں بی تھے ۔ اتفاق سے ایک پھر ایک وقت دب کرفور آجاں گئی آگا گئی ہے ۔

تعلیم ہوا خطیب حین نے آپ سے بکار کرکھا: کدا کی مخص رصت والی میں غرق ہوگیا آپ فوراً پہاڑ کی چوٹی سے اتر آئے اور اس مخص کے پاس کھڑے ہوگر آسان کی طرف ہاتھ افعا کر دعا ما تگنے گے اور باذنہ تعالی میشخص زندہ ہوگیا اور اٹھ کر اس طرح سے کھڑا ہوگیا کو یا اس مجھ در د پہنچا ہی نہیں تھا۔

#### جماعت صوفياء كالغرض امتحان حاضر خدمت ہونا

نیز بیان کیا جاتا ہے کدایک دفعہ آپ کی خدمت میں امیر ابراہیم الممر انی صاحب القاحة الجرامية صوفيائ كرام كى ايك بهت برى جماعت كے ساتھ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے امیر موصوف صوفیائے کرام سے عموماً اور خصوصاً آپ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔امیرموصوف کے ساتھ جوفقراء ومشائخ کہ آئے ہوئے تھے ان میں ہے آپ جیسے مقامات والاکوئی بھی ندتھا۔ان کے سامنے کئی دفعہ امیر موصوف نے آپ کے بہت فضائل و مناقب بیان کے تصنو فقرائے موصوف نے کہا: کہ آپ سے ضرور ہمیں نیاز عاصل کرائے ہم لوگ امتخانا آپ سے پچھ سوالات ہمی کریں مے غرض جب فقرائے موصوف آپ کی خدمت میں آ کر بیٹے محے تو ان میں سے ایک بزرگ نے آپ سے گفتگو کی اور آپ خاموش رہاس بزرگ نے آپ کے اس سکوت کو آپ کی عابزی خیال کیا اور آپ کو بھی ان کے س خیال کاعلم ہو کمیا اس کے بعد آپ نے ان کی طرف التفات کر کے فر مایا: الله تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے بھی میں کہ اگر ان میں سے کوئی ان دونوں پہاڑوں ہے کہ دے کہتم ل کرایک ہو جاؤ تو یہ دونوں بہاڑیل کرایک ہو جا کمیں گے۔ یہ لوگ ان دونوں بہاڑ دں کی لمرف و مکھارہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بید دونوں پہاڑمل کر ایک ہو گئے اور بیرب کے سب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ اینے حال میں منتغرق سے پھر آپ نے ان .ونول پہاڑوں کوفر مایا: کہتم اپنی اپنی جگہ ہٹ جاؤ تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے بھر ان سب نے آپ کے دست مبارک پرتو ہے اور آپ کے تلافدہ میں شامل ہو کرواپس ہوئے۔

### یک بزرگ کا مبروص و نابینا کواحچها کرنا

منع عمر بیان کرتے ہیں کھا کی روز میں آئی کی فقومت میں عاضر تھا اور اس وقت

آپ کی خدمت میں صلحاء کا ذکر خیر ہور ہاتھا آپ نے فرمایا: کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو كمبروص ومجذوم كواجها اور نابينا كوبينا كرت بي اور باوجوداس كے انبيس كمي بات كا دعوى ا نہیں مجھے من کرنہایت استعجاب ہوا بھر میں آب ہے رخصت ہو کر چلا ممیا بھر چندروز کے بعد میں ان بزرگ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ جھے آپ کی زیارت کرنے کا نہایت اشتیاق تھا جب میں سلام علیک کرے آپ کی خدمت میں بیٹے گیا تو آپ نے فرمایا: کہ عمرتم میرے ساتھ سنر میں رہ سکتے ہو بشرطیکہ تم کلام نہ کرو۔ میں نے کہا بسر دچیٹم غرض! آپ اپنی جگہ ہے نکلے اور میں بھی آپ کے ہمراہ ہوا ہم نہایت دور تک چلے محے میاں تک كهم ايك عظيم الثان بيابان ميس ينج يهال ير مجص نهايت شدت كى محوك معلوم موتى جس ے میں بے قرار ہو کرآ یہ سے علیحدہ ہو گیا آ یہ نے فرمایا: کیوں عمر تھک سمئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ بیں بلکہ میں بھوک ہے ہے تر ارہوں آپ نے اس وقت سو کھے ہوئے خرنوب بری جوکہ زمین پر پڑے ہوئے تنے اٹھا اٹھا کر مجھے کھلائے جب آپ اس کومیرے منہ میں ر که دینے تو وہ مجھے تروتاز ہ معلوم ہوتا تھا پھر جب مجھ کوتنتویت ہو گئی اور بھوک کا اضطراب مث کیا تو آپ چلنے لگے اور مجھے جھوڑ دیا پھراس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کا ایک پھل میں بھی اٹھا کر کھاؤں چنانچہ میں نے ایک پھل اٹھا کر کھایا تو اس سے میرا منہ چھلنے لگا اور مں نے اسے نکال کر مجینک ویا آپ نے محصولوث کر دیکھا اور فرمایا: کہ کیول تم محر پیھےرہ مکئے۔اس کے بعد ہم ایک گاؤں میں پہنچے جس کے قریب ایک چشمہ تھا اور چیشے کے قریب ایک در خت تھا جس کے نیچے ایک نو جوان مبروص بیٹھا ہوا تھا یہ نو جوان علاوہ مبروص ہونے کے اندھا بھی تھا جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو مجھے اس وقت شیخ عدی بن مسافر رحمة الله عليه كاتول يادآيا۔ من في اين جي من كها: كداكر واقعي آب كافر مانا ورست بواب اس کی تقدیق ہوجائے گی۔اس وقت آپ نے میری طرف و کی کرفر مایا: کداے عمر احتہیں اس وفت کیا خیال گزراہے؟ میں نے عرض کی مجھے اس وفت صرف بھی خیال گزراہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وعاکی بر کت سے اس نو جوان کو تندرست کر دے تو آپ نے فرمایا: کداے عمر! تم ہمارے راز کو افشانہ کرو پھر جب میں نے آپ کوشم دلائی تو آپ نے چشمہ پروضو کیا اور اس کے جشمہ پروضو کیا اور ا

وضوکر کے دورکھت نماز پڑھی اور جھے سے فرمایا کہ جب بھی بجدہ بھی دعا کروں تو تم میری دعا رہے اور پڑھی کہتے جانا چنا نچہ بھی آپ کی دعا پڑھیں گہتا گیا گھر آپ دعا سے قارغ ہوکر اضے اور نوجوان کے جم پر آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور اس نے فرمایا: کہ بافنہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوتو سے تو جوان اٹھ کھڑا ہوا اور ایسا ہو گیا کہ گویا اسے کوئی بھاری ہوئی بی نہیں تھی یہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور ایسا ہو گیا کہ گویا اسے کوئی بھاری ہوئی بی نہیں تھی سے نوجوان اٹھ کھڑا کہ اور گاؤں میں جاکر لوگوں سے ذکر کیا کہ مرے پاس نوجوان اٹھ کھڑا ہوا گیا اور گاؤں میں جاکر لوگوں سے ذکر کیا کہ مرے پاس سے دو شخص گزرے تھے ان میں سے ایک نے میرے جم پر ہاتھ پھیرا تو میں اچھا ہوگیا تمام کاؤں والے یہ ن کر ہمارے پاس دوڑے آئے جب آپ نے آئیس آتے ہوئے دیکھا تو گاؤں والے یہ ن کر ہمارے پاس دوڑے آئے جب آپ نے آئیس آتے ہوئے دیکھا تو سے جھیا لیا اور وہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سے اور بی سے جھیا لیا اور وہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سے اور بیل جسے گاور دائیں ہوئے اور تھوڑی می دیر میں ہم آپ کے درخی اللہ عند

## آب كااين مريدوں كے احوال پرشكر خداكرنا

۔ اس میں موجود تھا۔ یہ کو ایک وقت کا ذکر ہے کہ شخ علی التوکل اور شخ محر بن بڑاء آپ کی فدمت میں تشریف لاے اور شخ محر بن رشاء آپ کی دائن جانب شخ علی بیٹوکل کی جگہ بیٹے میں جس سے شخ موصوف کو پھے تا گوار ساگر را اور اسی وج سے مجلس میں موثری و بریک سکوت کا عالم رہا اور آپ کو بھی شخ موصوف کا بیام تا گوار گزرنے کا حال معلوم و کیا میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس کے بعد شخ موصوف نے آپ سے اجازت ما گئی کہ اگر آپ اجازت فرما کمیں تو میں اپنے برادر کرم شخ محر بن رشاء سے پھے ست دریافت کروں آپ نے شخ موصوف کوان سے ہم کلام ہونے کی اجازت دیدی۔ ست دریافت کروں آپ نے شخ موصوف کوان سے ہم کلام ہونے کی اجازت دیدی۔ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود شخ آپ نے برایا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود شخ آپ نے برایا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود شخ آپ نے برایا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود شخ آپ نے برایا کہ کیا آپ کہ ہاں میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے یو چھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نو چھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا: کہ اس میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا کہ موصوف نے نوچھا کی موصوف نے نوچھ موصوف نے نوچھا کہ کی تو موصوف نے نوچھا کہ کو نوچھا کہ کو تھا۔ شخ موصوف نے نوچھا کہ کو تھیں۔ موصوف نے نوچھا کہ کو تھا کہ کو تھا کے تو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھ

کے سات آ دمی اور ہند دان کے تمن اور ہنود کے بھی تین ہزار آ دمی تھے۔ شخ موصوف نے ان سے فرکوایا کی فریکا کی اُسٹی دارسے فکر انتی ہیں کہ یہ بن کر آ

نخاص تھے آپ نے فرمایا: کہمتعرب سترہ ہزار اور قبائل اکراد ہے پچیس ہزار اور تر کمان

خوش ہوئے اور آپ نے بھی گفتگو شروع کی اور شیخ علی التوکل سے فرمایا: کہتم کھانے پینے سے کب تک صبر کرسکتے ہو؟ شیخ موصوف نے کہا: کہ میں صرف ایک سال کھا تا ہوں اور ایک سال صرف ایک سال کھا تا ہوں اور ایک سال صرف یانی ہی بیتا رہتا ہوں اور پھر ایک سال تک کھا تا پانی دونوں چھوڑ ویتا ہوں آپ نے فرمایا: کہتم حددرجہ کی توت رکھتے ہو۔

پھرآپ نے شیخ محر بن رشاء سے فر مایا کہتم کتنے دن تک صبر کرتے ہوانہوں نے کہا گیا کہ حضرت میں اپنے برادر مکرم شیخ علی التوکل سے کم ہوں میں نو ماہ تک صرف کھانے پراور فر ماہ تک صرف یانی پر بسر کرتا ہوں اور نو ماہ تک نہ کھاتا ہوں اور نہ پانی پیتا ہوں۔

پھر آپ نے میری طرف النفات کرکے فر مایا: کہ عمرتم بناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں جو ماہ تک صرف کھا تا ہوں اور چھ ماہ تک صرف کھا تا ہوں اور چھ ماہ تک صرف پانی پیتا ہوں اور چھ ماہ تک صرف پانی پیتا ہوں اور چھ ماہ تک ندکھا تا کھا تا ہوں نہ یانی پیتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کہ الحمد للہ میں خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میرے مریدوں میں تم جیسے لوگ بھی ہیں۔

#### آپک<u>ان</u>ضیلت

اس کے بعد شیخ محمہ بن رشاء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا خدائے تعالیٰ اس کے ساتھ جو پچھ معاملہ ہے اسے آپ بھی بیان فر مائے تو آپ نے فر مایا: کہتم تو ایک بالکل ا نضول آ دمی ہو خاموش بیٹھے رہو۔

پرآپ نے فرمایا: کہ اچھا میں تم سے اپنا حال بھی بیان کرتا ہوں گر بشرطیکہ کوئی تم میں سے تا میری زیست کسی سے بیان نہ کرے اور میں تجھے اس بات کی تم بھی ولاتا ہوں غرف اس میں سے بیان نہ کرے اور میں تجھے اس بات کی تم بھی ولاتا ہوں غرف ہم ہم سب نے آپ کے روبروتتم کھا کرآپ سے عہد کیا کہ ہم ہم گزشی سے ذکر نہ کریں ہے بھرآپ نے فرمایا: کہ بیرو ہفتی ہے کہ جسے خدائے تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے اور میرا ایسا ناز اٹھا تی ہے کہ جسے خدائے تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے اور میرا ایسا ناز اٹھا تی ہے کہ جسیا ماں اپنے بچہ کا ناز اٹھا تی ہے بھرآپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے ۔

منسو بست عسلی ذھو الموجع الم فعف

وچادلنیا الیباقی بغیر تکلف (۱۱۵) ای آن آن آن

لی ہم نے (شراب) موسم بہار کے نازک پھول پر اور ساتی نے ہم سے بے تکلف ہوکر دوڑ دھوی کی۔

> فسلسمسا شسربسنسا هساددب و بيبهسا النى موضيع الامسراد قسلت لها لخفى

پھر جب ہم نے (شراب) ہی اور اس نے بدرجہ غایت اثر کیا یہاں تک کہ موضع راز (یعن قلب) تک تو میں نے کہا: (بس) تفہر جا

فخسافسه ان يبلو بملسى شقاعها

وتسظهر جسلامسي عسلي سرى المخفي

اس ڈرسے کہاس کی مشقت بڑھ نہ جائے اور میرا راز نہاں میرے ہم نشینوں بر کمل نہ جائے۔

الدین تھ بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے ہوئے لکھا الدین تھ بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے ہوئے لکھا کا اس کے دالد ماجد مسافر بن اساعیل عابد میں (جاز میں ایک مقام کوئی فخض ان سے اور چالیس سال تک و بیں تغمیر سار ہے ہم بستر ہو۔ خدائے تعالیٰ تمہیں ولی عطا فر بائے گا سام ہم مشرق سے مغرب تک ہوگا جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بی بی صاحب نے بیانکہ مہلے تم اس منارہ پر چڑھ کر بالا دو کہ میں مسافر تھا اور جھے تھم ہوا ہے کہ آئے میں اپنی بیانکہ مہلے تم اس منارہ پر چڑھ کر بالا وہ کہ ہم بستر ہوں اور آئے جو کوئی اپنی بی بی سے ہم بستر ہوگا است خدائے تعالیٰ ولی بیت کرے گا چنا نچہ آپ کی وجہ سے تین سوتیرہ اولیائے اللہ بیدا ہوئے بھر جب آپ کی رہا ہوں تمہیں رہ ماجدہ حالمہ ہوئیں تو شخ مسلمہ اور شخ عقیل سے فر مایا: کہ جو بھی میں دیکھ وان خاتون کے شکر اس مناز کی نکال رہی تھیں شخ مسلمہ اور شخ عقیل سے فر مایا: کہ جو بھی میں دیکھ وان خاتون کے شکر اسان کی طرف فور انھور ہا ہو شخ عقیل نے کہا: کہ یہ ہمارا فرزند عدی ہے پھر شخ مسلمہ بھی تعقیل نے کہا: کہ یہ ہمارا فرزند عدی ہے پھر شخ مسلمہ شخ عقیل نے کہا: کہ یہ ہمارا فرزند عدی ہے پھر شخ مسلمہ شخ عقیل سے فر مایا: کہ آئی ہمارا فرزند عدی ہے پھر شخ مسلمہ شخ عقیل سے فر مایا: کہ یہ ہمارا فرزند عدی ہے پھر شخ مسلمہ شخ عقیل سے فر مایا: کہ آئی ہمانہ کرتے چلیں غرض دونوں مشائخ موصوف قریب شخ عقیل سے فر مایا: کہ آئی ہمانہ کی ایک ہمارہ دونوں مشائخ موصوف قریب شخ عقیل سے فر مایا: کہ آئی ہمارہ کرتے چلیں غرض دونوں مشائخ موصوف قریب

آئے اور شخ مسلمہ نے کہا: کہ السلام علیك یا عدى السلام علیك یا عدى اس کے بعد وائی بعد دونوں مشائخ موصوف چلے گئے اور سیاحت کرتے ہوئے سات برس کے بعد وائی آئے اور آپ کو انہوں نے لڑکوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے و یکھا اور آپ کے پاس آگر سلام کیا آپ نے انہیں تین دفعہ سلام کا جواب دیا۔ مشائخ موصوف نے آپ سے فرمایا: کرتم نے مہمیں تین دفعہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ آپ نے بیان کیا کہ جب میں اٹی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا اور آپ نے جھے کو سلام علیک کیا تھا تو اس وقت اگر جھے کو حضرت عیلی علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے دونوں سلاموں کا جواب میں ای وقت ویتا ہم جب آپ بالغ ہوئے تو آپ نے ایک شہر ہا ہے کہ عدی انشواور طاق اللہ کو نفع ہنچاؤ ۔ اللہ تعالی تہاری برکت سے بہت سے مردہ دلوں کو زعدہ کرے گا۔

#### آپ کی خدمت میں تمیں فقراء کا حاضر ہونا

نیز شخ تق الدین موصوف بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالبرکات نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارے مم بزرگ شخ عدی بن مسافر کی خدمت ہیں تمیں فقراء حاضر ہوئے ان میں سے دس فقراء نے آپ سے عرض کیا کہ دھزت ہم سے حقائق و معارف بیان فر ایئے آپ نے ان سے حقائق و معارف بیان فر ایئے آپ نے ان سے حقائق و معارف کے کھوامور بیان فر مائے تو بیاوگ سخت می اس جگہ پکسل کر پانی کی طرح بہر گئے ان کے بعد پھر دس فقراء اور آگے بڑھے انہوں نے عرض کیا کہ دھزت ہم سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فر مائے آپ نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فر مائے آپ نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھامور بیان فر مائے تو بیاوگ سنتے ہی جاں بحق تشلیم ہوئے اس کے بعد باتی دی فقراء آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا کہ دھزت ہمیں حقیقت فقر سے آگاہ فر مائے آپ نے ان سے حقائق فقر بیان فر مائے تو بیاوگ من کراہنے کپڑے بھاڑتے اور نا چتے ہوئے اس کے ان کے حضرت ہمیں حقیقت فقر سے آگاہ فر مائے تو بیاوگ من کراہنے کپڑے بھاڑتے اور نا چتے ہوئے اس کے ان کے طرف نکل کے د

ایک روز آپ کے پاس بہت ہے لوگ آئے اور کہنے تھے کہ پھے کرامات توم (بیخ) اور کہنے تھے کہ پھے کرامات توم (بیخ) اول ایس بہت ہے لوگ آئے اور کہنے تھے کہ پھے کرامات توم (بیخ) اول ایس بھی ہلا ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ہم تو فقیرلوگ ہیں۔ انہوں نے کہا: کہ فقراء کے لئے بینمروری بات ہے بندے ایس فقراء کے لئے بینمروری بات ہے بندے ایس فقراء کے لئے بینمروری بات ہے بندے ایس میں ایس بندے ایس میں بندے ا

ا بیں کہ اگر وہ ان درخوں ہے کہیں کہتم خدائے تعالی کو بحدہ کروتو وہ بحدہ کرنے لگیں چنانچہ آپ کے فرماتے ہی وہ درخت جمک محے اور اب تک ان بیں جوشاخ ثکتی ہے وہ آپ کے ازاویہ کی طرف کوجھکی ہوئی ثکلتی ہے۔

#### تاریخ این کثیر میں آپ کا تذکرہ

عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بین مولی بن مروان ابن الحسن ابن مروان الہکاری شیخ الطا کفدالعدومیہ ہیں۔

آپ اصل میں وشق کے قریب قرید بیت فار کے رہنے والے تھے اور بغداد میں آگر مرمہ تک آپ معزت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شخ حماد اللہ باس رحمۃ اللہ علیہ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شخ ابوالجنیب السمر وری وغیرہ عقبل امنی رحمۃ اللہ علیہ اور شخ ابوالجنیب السمر وری وغیرہ مشارکنے کے ہم صحبت رہے پھر آپ نے جبل ہکار جاکر اپنا زاوید بنایا اور وہیں پرسکونت اختیار کی ۔ وہال کے اطراف وجوانب کے آدی آپ کے نہایت معتقد ہو گئے یہاں تک کہ بعض کی ۔ وہال کے اطراف وجوانب کے آدی آپ کے نہایت معتقد ہو گئے یہاں تک کہ بعض کی ۔ وہال کے اطراف وجوانب کے آدی آپ کے نہایت معتقد ہو گئے یہاں تک کہ بعض کی ۔ وہال کے اطراف وجوانب کے آدی آپ کے نہایت معتقد ہو گئے یہاں تک کہ بعض اور کول نے اس امر میں صدورجہ کا غلو کیا جو کہ زیبا وشایان نہیں ۔

#### تاريخ ذہي من آپ كى مرح سرائى

مافظ ذہی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ بربوں تک آپ بیاحت کرتے رہے اور اثنائے سیاحت میں آپ نے بڑے بڑے مشاکخ ہے ملاقات کی اور انواع واقسام کے مجاہرات وریافتیں اٹھا کیں پھر آپ جبال موصل میں آ کرتھ برے جبال پر کہ آپ کا کوئی انیس و مخوار نہ تھا پھر اللہ تعالی نے آپ کی برکت ہے اسے آباد کر دیا یہاں تک کہ بے ثار خلقت آپ ہے مستفید ہوئی اور وہال کے رائے لئے موقوف ہو مجے اور امن قائم ہوگیا اور جابجا آپ کا چہا ہونے اگا آپ سرایا خیر نہا یہ متشرع اور عابد وزاہد ہے حق بات کہنے میں جابجا آپ کا چہا ہونے لگا آپ سرایا خیر نہا یہ متشرع اور عابد وزاہد ہے حق بات کہنے میں آپ کوکی ہے بھی کچھ خوف نہیں ہوتا تھا آپ کی عمر قریبا ای سال کی ہوئی آپ کی عمر بھر میں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کسی شی کور یہ فروفت کی یا کسی تم فرد ہی تھا ہویا اور کاٹ لیا میں آپ جود ہی غلہ ہویا اور کاٹ لیا میں آپ جود ہی غلہ ہویا اور کاٹ لیا میں آپ جود ہی قلہ ہویا اور کاٹ لیا میں آپ جود ہی آپ کی آپ این کرتے تھے اور ای سے اپنے کہڑے بنایا کرتے تھے روئی بھی آپ این کی آپ این کرتے تھے اور ای سے اپنے کہڑے بنایا کرتے تھے روئی بھی آپ این کی آپ این کرتے تھے اور ای سے اپنے کہڑے بنایا کرتے تھے روئی بھی آپ این کی آپ این کرتے تھے اور ای سے اپنے کہڑے بنایا کرتے تھے روئی بھی آپ بھی آپ سے اپنے کہڑے بنایا کرتے تھے روئی بھی آپ ہوئی آپ ہوئی آپ کی آپ کرنے ہیں این کرتے تھے اور آپ سے اپنے کہڑے بنایا

کرتے تھے آپ کس کے گھرنہیں جایا کرتے تھے اور نہ کس کے آپ مال میں ہے کچھ کھایا کرتے تھے اکثر آپ صوم و صال رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ کچھ کھاتے بھی ہیں یانہیں اور آپ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مجلس میں سب کے سامنے کچھ کھایا۔

#### تاریخ ابن خلکان میں آپ کا تذکرہ

ابن خلقان نے اپن تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عدی بن مسافر الصالح الہکاری المسکن اعلیٰ درجہ کے مشہور عابد وزاہد تھے۔اطراف وجوانب کے بلاد میں آپ کا چرچا رہتا تھا۔

بہت ضلقت نے آپ کی پیروی کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور بہت سے لوگ آپ اسے حسن اعتقادر کھنے میں صد سے متجاوز ہو گئے جس قدر ضلقت کو آپ کی طرف سے میلان تھا جسیں اس کی نظیر نہیں معلوم۔

بعلبک کے مضافات سے قربہ بیت فار میں آپ متولد ہوئے اور 555ھ میں آپ نے وفات یائی۔

آپ کا مزار ان متبرک مزاروں میں شار کیا تھیا ہے جو کدانگلیوں پرشار کئے جا کھتے

قاضی القصاۃ مجیرالدین العری المقدی العلیمی الحسیلی نے اپی تاریخ "المعتبر الی ابناء من عبر" میں بیان کیا ہے کہ شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی بن مروان الاموی بن الحسن مروان بن ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم ابن الی العاص بن عثان بن عفان بن ربیعة بن عبدالفتس بن زہرہ بن عبدمناف رضی الله عنم الجعین البکاری المسکن مشہورومعروف عابدوزاہد تھے۔ گروہ فقرائے عدویہ آپ کی طرف منسوب ہوور دراز کے بلاد میں بھی آپ کا ذکر و چیچا رہتا تھا بہت لوگ آپ کے پیروہ و نے۔مضافات معلک سے قریبہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور 557ھ یا بقول بعض 555ھ میں نوے بعل کی عرب کی کر بلدہ ہکاریہ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے زاویہ میں تی آپ مدفون برس کی عمر پاکر بلدہ ہکاریہ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے زاویہ میں تی آپ مدفون

ہوئے۔رمنی اللہ عنہ ورمنی عمالیہ۔

## يشخ على بن البيتي رحمة الله عليه

منجلدان كے قدوہ العارفين على بن البيتى ( بمسرہ الے موزوسكون يائے تحالى) رحمة

آپ کبارمشائخ عراق میں سے قطب وقت وصا مب کرامات وسقامات اور ان چار مشائخ میں سے تنے جو کہ باذبہ تعالی مبروس کو اچھا اور نابیتا کو بینا اور مردے کو زندہ کر دیا کو تنہ

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہرے شخص نے آپ کے وسیلہ ہے دعا مانگی کہ اے روردگار! تو آپ کی برکت سے میرے کان اجھے کر دے تو اس کی دعا قبول ہو کر اس کے کان اچھے ہو محے اور اس کے کانوں میں بہرہ پن مطلق نہیں رہا۔

آپ کے پاس دو گیڑے تے جو کہ دھزت ابو بھر صدیق رضی اللہ عند نے خواب میں اللہ عند ان خواب میں اللہ عند ان جو کہ دھزت ابو بھر میں اور ایک کوئی اور کیڑا تھا جب شخ بوصوف بھارہوئے تو یہ دونوں کیڑے شخ موصوف کوانے جسم پر ملے پھر شخ موصوف سے بدونوں کیڑے شخ محم الشبنگی نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے آپ نے آپ سے شخ علی بن اور یس کے پاس وہ کیڑے مفقو دہو گے۔ سے شخ علی بن اور یس کے پاس وہ کیڑے مفقو دہو گے۔ یان کیا جاتا ہے کہ آپ قربیا ای سال تک زندہ رہے مگر اس وقت تک آ ب نے اپنا کیا خوات خانہ بیس بنایا بلکہ آپ اور دیگر فقراء کے درمیان بی سو جایا کرتے تھے آپ نجملہ نفراہ کے تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے قبول عام عطا فر مایا اور جن کی ہیت و محبت سے فوار آپ نفراہ کے دولوں کو بحر دیا تھا بہت سے امور خفیہ آپ کی زبان سے اور بہت سے خوار آپ دات آپ کی ذبات سے خوار آپ دات بابر کات سے طاہر ہوئے ۔ حضرت شخ عبدالقاور جیا تی رحمت اللہ علیہ دات آپ کی ذبات سے بعد اور آپ کی نہایت بی تعظیم و تحر میم کرتے تھے اور آکڑ او قات کے دولوں کو بھر اور آپ کی نہایت بی تعظیم و تحر میم کرتے تھے اور آکڑ او قات کی تولید کیا کہ تھریف کیا کرتے تھے اور آگر اور ان میں وہ دار میم کی تو تھوں کی تھریف کیا کرتے تھے اور آگر اور ان کو اللہ تعالی دیکھر کی تو تھوں کی تو تھوں کی تو تھوں کو تھریف کیا کرتے تھے اور آپ کی نہایت بی تعظیم و تحر میم کرتے تھے اور آکڑ او قات کیں دور میمان ہیں اور آپ کی نہائے گئی کی تھریف کیا کرتے تھے اور آگر کی تھریف کیا کرتے تھے اور آپ کی تھریف کیا کر میں اور آپ کی تھریف کیا کرتے تھے کہ جس قدر اور ایا واللہ کیا گئی کرتے تھا کہ خوار کیا گئی کرتے تھوں کیا گئی کرتے تھوں کو تھر کیا گئی کرتے تھوں کیا گئی گئی گئی گئی کرتے تھوں کو مواد کر میمان ہیں اور آپ کی کرتے تھوں کو کرتے تھے اور آگر کی کرتے تھے کہ جس قدر اور کیا وہ کرتے تھوں کو کرتے تھوں کو کرتے تھوں کو کرتے تھے اور آپ کی کرتے تھوں کو کرتے تھوں کرتے تھوں کو کرتے تھوں کرتے تھوں کو کرتے تھوں کرتے تھو

## جنابِ غوث بإكرضى الله عنه كى بارگاه ميس حاضرى

شخ علی بن الخباز بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں معلوم کہ آپ کے معاصرین میں سے آپ کی خدمت میں شیخ علی بن البیتی سے زیادہ اور بھی کوئی آیا کرتا تھا پھر مجب آپ حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي خدمت من تشريف لانا جابيتي تو آپ د جله مي آكر عسل فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی عسل کرنے کے لئے فرماتے جب وہ لوگ عسل کر کے فارغ ہوجاتے تو آپ ان سے فرماتے کہ ابتم اپنے دلوں کوخطرات سے صاف کرلو کیونکہ اب ہم سلطان الاولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں پھر جب آپ کے مدرسہ میں پہنچتے تو مدرسہ کے اندر جاکر آپ کے دولت خانہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوجاتے اور کھڑے ہوتے ى حضرت سيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه آپ كواندر بلاكرائي بازو سے آپ كو بنعالية اور آپ لرزتے ہوئے بیٹھ جاتے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرماتے کہ آپ تو عراق کے کوتوال ہیں آپ استے کیوں لرزتے ہیں آپ فرماتے کہ حضرت آپ سلطان الاولیاء ہیں اس کئے مجھے آپ کا خوف ہوتا ہے مگر جب آپ مجھے اپنے خوف ہے امن دیں مے نو میں اس وفت آپ ہے بے خوف ہو جاؤں گا آپ فرماتے۔ "لا خوف علیك" ("ب پرکوئی خوف نبیس) تو پرآپ کے جسم سے لرزہ جا تارہتا۔ ا كي و فعه آپ حضرت شيخ عبدالقاور جيلاني رحمة الله عليه كي خدمت بيس تشريف لائے اورآپ کوسوتے ہوئے یا کرآپ کہنے لکے کہ میں کوائی دیتا ہوں کہ حوار یوں میں آپ جیما کوئی نہیں اور کہد کر مطبے مسئے محرآب نے حضرت مشنخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جالل ا نہیں مرجب آپ بیدار ہوئے تو فرمانے لکے میں تو محدی ہوں اور حواری عیسائی تھے۔ غرضیکہ مریدان صادق کی تربیت آپ کی طرف بھی منتی تھی آپ نے بہت سے ا حالات ان پرمنکشف کئے اور بہت می مشکلات کو ان پرحل کیا۔ بڑے بڑے اکابرین میں اور اللہ میں اور بہت میں مشکلات کو ان ابومحم علی بن ادریس و یعقو بی وغیرہ نے آپ کی صحبت بابر کت ہے مستفید ہوئے اور صاحبال ا 

. ترجع دیا کرتے۔

#### ا آپ کے فرمودات

حقائق ومعارف جمل آپ کا کلام نہاہت نفیس ہوتا تھا۔ مجملہ آپ کے کلام کے یہ ہے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت وتعریف سے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت وتعریف سے اور شریعت حقیقت ہے اور شریعت مقیقت سے مؤید ہے اور شریعت افعال کولوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ اگر اند میری رات میں کالی چیونٹی اور وہ بھی کوہ قاف میں چل رئی ہواور بلاواسلہ خدائے تعالی بجھے اس پرمطلع نہ کرے تو اس وقت میرا پرنۃ پھوٹ کر فکڑے محکوے ہوجائے۔

#### آب رحمة الله عليه كى كرامات

شخ ابوجح احس الحوارتی وابوه صعر بن مزام الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ
آپ قرائے نہرالملک میں ہے قریم ملتقی میں آئے اور اپنے بعض اعراہ کے پاس مخبر ہے۔
ای اثناہ میں آپ کی بعض مجالس میں ایک فیض سے آپ ن فر مایا: کہ اس مرفی کو ذرج کرو۔
ای اثناہ میں آپ نے ای مرفی کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت پاس موجود ہتی اس فیض نے
اب ہے اس مرفی کولیکر ذرج کیا تو اس کے حکم سے سواشرفیاں تکلیں می فیض ان اشرفیوں کو
ایک مرح ران ہوا بیا شرفیاں اس کی ہمشیرہ کی تھیں جن کو وہ رکھ کر بحول گئی تھی اور اس مرفی نے
ایک کونگل لیا تھا جس ہے اس محرک تمام آدمیوں کو اس پر بدگمانی ہوئی تھی کہ نامعلوم کیا
اردات ہے اور اس بدگنی کی وجہ سے ان سب نے ای شب کو اس کے مارڈ النے کا قصد کر لیا
فائی آپ نے اس محف سے فرمایا: کہ خدائے تعالی نے تہاری ہمشیرہ کے بری ہونے اور
فائی سے اس بات کی اجازت ما تھی کہ اس کی اطلاع دیکرتم سب کو ہلاکت سے بچالوں تو
خصاس نے اس کی اجازت دیدی۔
خصاس نے اس کی اجازت دیدی۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرید دزیرال میں آپ ماع کے لئے تشریف لے گئے جب تمام مثاک ماع سے فارغ ہوئے تو اس مجلس میں جس قدر فقہاء وقر او موجود تھے۔ انہوں نے باطن میں نقراء پر انکار کیا تو اس وقت آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے ہرایک کے سامنے جاجا کر سب کو ایک ایک نظر دیکھا جس سے ان میں سے ہرایک کاعلم اور جو بچھ کہ اان کوقر آن وغیرہ یاد تھا وہ سب ان کے سید سے جاتا رہا۔ ایک ماہ تک بیلوگ ای حال میں رہے پھر ایک ماہ کے بعد آپ کی فدمت میں آئے اور آپ کی قدم بوی کی اور آپ سے معافی چاتی آپ نے دستر خوان چنے جانے کا تھم دیا اور جب وستر خوان چنا جا چکا اور ان سب نے کھانا آب کے دیر آخر میں سب کوآپ نے آپ کھایا اور ان کے سید میں آئے اور آپ کی اور آپ کے اور آپ نے آب کھایا اور ان کے سید میں آب نے ان کے سید میں آب کے ان کے سید میں ان کے سید میں اس کوآپ نے آب کے انکے کھایا اور ان کے سید میں اس کوآپ نے آب کی دور آن ان کے سید میں گئی تھا وہ ان کے سید میں بھید کھی والیں آگا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے نہرالملک میں ہے بعض گاؤں میں آپ کوتشریف لے جانے کا اتفاق ہوا دہاں پر دوگاؤں والے ایک مقتول کے پیچے تلواری نکالے ہوئ لانے مرنے پر تیار تھے اور وجہ یہ ہوئی کہ قاتل مشتبہ تھا۔ بیٹی طور پر فریقین میں ہے کسی کو قاتل معلوم نہ تھا اور مقتول دونوں فریقوں کے درمیان پڑا ہوا تھا آپ اس موقع پر مقتول کے پاس آئے اور اس کی بیشانی کچڑ کر فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا! تچھ کوکس نے مار ڈالا ہے؟ یہ مردہ اٹھ کر بیٹے گیا اور کہنے لگا: کہ بچھ کو فلاں نے قل کیا ہے اور پھروہ گر کر جیسا کہ تھا ویسا تی ہوگیا۔

شیخ ابوالحن الجوشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ میں نے آپ کو دریا کے کنارے ایک کجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا اور میراخیال ہے کہ شاید آپ نے فیصلی بیر اخیال ہے کہ شاید آپ نے فیصلی بیر اخیال ہے کہ شاید آپ نے محصلی میں درخت کی شاخیس مجود وں سے پر اور اللہ میں اور آپ اس سے مجود میں قر ٹر قر فر کر خاول میں اور آپ اس سے مجود میں قر ٹر قر فر کر خاول فر اللہ اس میں اور آپ اس سے مجود میں قر ٹر قر فر کر خاول فر اللہ اللہ اللہ میں میں میں میں میں اور آپ اس وقت محمل فر مانے گئے اس وقت محمل فر مانے کے باس آیا تو ایک کی درخت میں مجمل ملا میں نے اسے کھایا تو مشک کو اپنی جگہ سے بھرا اور آپ کے باس آیا تو ایک کیا ہے گئے اس کے باس آیا تو ایک کیا ہے گئے اس کے اسے کھایا تو مشک کو اس کے اسے کھایا تو مشک کو اس کے بیرا اور آپ کے باس آیا تو ایک کیا ہے گئے اس کے اس کھایا تو مشک کو اس کے بیرا اور آپ کے باس آیا تو ایک کھال میں نے اسے کھایا تو مشک کو اس کے بیرا اور آپ کے باس آیا تو ایک کھال میں نے اسے کھایا تو مشک کو اس کھے بیرا اور آپ کے باس آیا تو ایک کھال میں نے اسے کھایا تو مشک کو اس کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کی اس کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کے بیرا آپ کے بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کی اس کی بیرا اور آپ کے بیرا اور آپ کی کھا ہیں ہے بیرا اور آپ کے بیرا کو بیرا کی کھا کی کو بیرا کھور کی کو بیرا کو بیرا کور کے بیرا کو بیرا کور آپ کی کھور کے بیرا کور کور کور کور کور کور کے بیرا کے بیرا کور کور کی کور کیرا کور کور کے بیرا کور کے بیرا کور کے بیرا کور کے بیرا کور کور کے بیرا کور کور کے بیرا کور کور کے بیرا کور کور کے بیرا کور کے ب

#### طرح اس میں خوشبو آتی تھی۔ آپ کا وصال

قرائے نہرالملک میں سے قرید دزیران میں آپ سکونت پذیر ہے اور یہیں پر 564ھ میں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے اور دور دراز سے لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔

آپ کی عمراس وفت ایک سوہیں سال سے متجاوز تھی آپ اعلیٰ درجہ کے ظریف وجمیل و مجمع مکارم اخلاق ادر صاحب فضائل و مناقب عالیہ تتے آپ کے اصحاب و مریدین بھی آپ بھی کے سلوک پر قدم بفذم چلتے رہے۔ رمنی اللہ عنہم اجمعین ۔

#### فيتنخ ابوالعيزرحمة اللدعليه

منجملہ ان کے شخ ابوالعیر المغربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ مغرب کے اعیانِ مشائخِ عظام سے تھے کرایاتِ ظاہرہ وتعریف تام ومقامات واحوال عالیہ رکھتے تھے آپ عارف و زاہداور حققین اولیاء اور اوتاد مغرب سے تھے آپ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں رہے تھے اور ہروقت نفس سے تشدد اور محاسبہ کیا کرتے تھے بہت سے مشائخِ عظام آپ کی صحبت بارکات سے مستفید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے ارادت عاصل کی کہ جس کی بارکات سے مستفید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے ارادت عاصل کی کہ جس کی تعداد شار سے زائد ہے۔ اہلِ مغرب خشک سالی میں آپ سے دعا کراتے تھے تو آپ کی برکت سے باراں ہوتی تھی اور جب وہ اپنی مصبتیں لیکر آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان برکت سے باراں ہوتی تھی اور جب وہ اپنی مصبتیں دور ہوجاتی تھیں۔

#### آپکاکلام

#### فرمایا ہے کہ جو مخض کر کس کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے ابتدائی حالات وکرامات

نیز آپ نے فر مایا ہے کہ زیادہ نفع دہ وہ کلام ہے کہ مشاہرے سے حاصل ہوا ہو۔ آپ اپنے ابتدائی حالات میں پندرہ سال تک جنگل و بیابان میں پھرتے رہے اور اس اثناء میں آپ نے بجز تخم خبازی کے اور پچھ نہیں کھایا۔

شیروغیرہ آپ سے انسیت رکھتے تھے اور پرندے آپ کے گردا گرد پھرتے رہتے تھے
اور جس جس مقام پر کہ شیر رہتے تھے اور ان کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے تھے تو آپ اس
مقام پر آ کر شیر کا کان پکڑ لیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ کو! تم یہاں سے چلے جاؤ اور
اب پھر ادھر کا دخ نہ کرنا چنانچہ اس مقام سے تمام شیر چلے جائے تھے اور اس جگہ پر بھی
دکھائی نہیں دیتے تھے۔

شیخ محرالافریقی نے بیان کیا ہے کہ ایک وفد کھڑیاں کا منے والے آپ کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ ہمارے جنگل میں شیر بکٹرت ہیں جن کی وجہ ہے ہمیں نہایت پریشانی رہتی ہے آپ نے اپنے خادم سے فرمایا: کہ ان کے جنگل میں جاؤاور بلند آ واز سے پکار کر کہدوو کہ اے گروہ شیر! شیخ ابوالعیز تمہیں تھم ویتے ہیں کہتم یہاں سے نکل کر چلے جاؤاور پھرادھرکور خ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے یہ کہتے ہی اس جنگل کے تمام شیر بچوں کو کیکر وہاں سے چلے گئے اور اس جنگل میں جنگل میں جنگل میں کوئی شیر نہیں رہااور نہ اس کے بعد بھی وہاں شیر دکھائی دیا۔

شخ ابورین رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفد قط سالی کے موقع پر میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ایک جنگل میں بیٹے ہوئے تھے اور وحوش وطیور اور شیر وغیرہ درند ہے آپ کے گرداگر دجمع تھے اور کوئی کسی کو ایذ انہیں پہنچا تا تھا اور ان میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آتا تھا اور باواز بلند چلاتا تھا گویا کہ وہ آپ سے کی بات کی شکایت کر رہا ہے اور آپ اس سے فرما و سے تھے کہ جاؤ تمباری روزی فلال جگہ پر ہے اور وہ چلا جاتا تھا جب بیسب جا چکے تو آپ نے بھے سے فرمایا: کہ بید وحوش وطیور میرے اور وہ چلا جاتا تھا جب بیسب جا چکے تو آپ نے بھے اور الله تعالی نے جمعے ان کی روزی پر مطلع پاس بھوک کی شدت کی شکایت کرنے آپ تے تھے اور الله تعالی نے جمعے ان کی روزی پر مطلع پاس بھوک کی شدت کی شکایت کرنے آپ تھے اور الله تعالی نے جمعے ان کی روزی پر مطلع

کردیا تھااس کئے میں نے ان کی روزی کے مقامات انہیں مثلا دیئے اور وہ اپنی اپی جگہ چلے محصے۔

ایک و فعہ کا ذکر ہے کہ بیٹے ابو مدین کے مریدوں بیں سے ایک شخص آپ کی خدمت بیں حاضر ہوا اور کہنے لگا: کہ حضرت میری تعوزی می زبین ہے جس سے بیں اپنی اور اپنے بال بچوں کے لئے روزی حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہوں اور اب خشک سالی کی وجہ سے وہ سوکھی پڑی ہے آپ اس شخص کے ساتھ آئے اور اس زبین میں آپ پھرے تو اس میں اچھی طرح سے بارش ہوئی اور اس میں غلہ بھی ہوا اور اس کے سوا مغرب میں اور کسی زبین میں نہ بارش ہوئی اور نہ غلہ ہوا۔

#### آپ کا وصال

آپ قری فارس سے قریہ باعیت میں سکونت پذیر سے اور یہیں پر کیرین ہو کر آپ نے دفات پائی اہلِ مغرب آپ کو بَدُد کے لقب سے پکارتے تھے بعنی پدر ذی عظمت چونکہ اہلِ مغرب آپ کو بَدُد کے لقب سے پکارتے تھے بعنی پدر ذی عظمت چونکہ اہلِ مغرب کے نزدیک آپ نہایت ذی شان تھے اس لئے وہ آپ کو اس لقب سے پکارا کرتے تھے۔رضی اللہ عنہ

#### يشخ ابونعمة بن نعمة سرو جي رحمة الثدعليه

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شخ ابونعمۃ مسلمۃ بن نعمۃ السرو جی ہیں آپ شخ المشاکح و سیّدالا دنیاءورکیس الاصفیا و والاتقیاءاور صاحب کرامات و مقامات عالیہ ہتے اور ہمت عالیہ و قدم رائخ رکھتے تھے۔

آپ منجملہ ان اولیاء اللہ سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام و ہیبت وعظمت و تصرف تام عطافر مایا اور جن کی ہیبت وعظمت اس نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی۔ تصرف تام عطافر مایا اور جن کی ہیبت وعظمت اس نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذک علم مخی اور غربا پرور نضے اور غرباء و مساکین کے ساتھ ہی آپ بیٹھا اٹھا کرتے ہتھے۔

جیٹااٹھا کرتے تھے۔ شخعقیل انجی وغیرہ مشائخ عظام کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی صحبت بابرکت ۱۳۵۵ میل آپھی وغیرہ مشائخ عظام کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی صحبت بابرکت

ے مستفید ہوئی اور کثیر التعداد لوگوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا آپ کے بڑے
بڑے چالیس مرید تنے۔ منجملہ ان کے شخ عدی بن مسافر شیخ موی الزولی شخ رسلان الدشقی
شخ شبیب الشطی الفراقی وغیرہ وغیرہ تنے۔ رضی النّد تنہم

نیز بیان کیا گیا ہے کہ ای لنگر منہدم نے ایک دفعہ آپ کے فرزند کو گرفتار کرلیا تھا اور مدت تک وہ ان کے پاس گرفتار رہے جب عید کا روز آیا تو ان کی والدہ نہا ہے آبدیدہ ہوئی آپ نے ان سے فرمایا: کہ صبر کرو ۔ کل صبح کو انہیں ہم اپنے پاس بلا لیس کے پھر صبح کو آپ نے نے ان سے فرمایا: کہ جاؤ اور تل حول کے پاس سے انہیں لے آؤ آپ کے حسب ارشاد لوگ تل حرل کے پاس سے انہیں لے آؤ آپ کے حسب ارشاد لوگ تل حرل گئے تو وہاں ایک شیر ان کے پاس کھڑ اجوا تھا جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کے پاس سے چلا گیا پھر جب ہوگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے حالات وریافت کے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس جگہ پر میں مجوں تھا وہاں سے میں شیر جھے کو آپی پیٹے پر لاولایا اور یہاں پر لاکر جھے کھڑ اکر دیا پھر ہے لوگ ان کے گھر لے آئے آپ کے گاؤں سے تل حرل اور یہاں پر لاکر جھے کھڑ اکر دیا پھر ہے لوگ ان کے گھر لے آئے آپ کے گاؤں سے تل حرل

marfat.com

أبك محنشك مسافت برواقعد تعار

نیز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے ضدام میں سے ایک فیص فیج بیت اللہ کو گئے۔ عید کے روز ان کی والدہ آئیں اور کئے گئیں کہ ہم نے پچھ نان وغیرہ پکوائے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنافرز عدیاد آتا ہے آپ نے فرمایا: کہ لاؤٹم ان کا حصہ بجھے دو میں کپڑے میں لپیٹ کر انہیں پیٹ پیٹو دول گا ان کی والدہ نے تان وغیرہ چیزی آپ کو لا دیں آپ نے ان کو چا در میں لپیٹ کررکھ لیا پھر جب وہ نے سے واپس آئے اور ان کی والدہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اور ان کی والدہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اور ان کے روز شب نے اور ان کے روز شب کی کہ میان کیا تھی ہوئے عید کے روز شب کو طریقے۔

آپ نے 466ھ میں بمقام قربیطی وفات پائی اور وہیں پر آپ مدنون ہوئے۔ بہ قربیہ بلدہ سروج سے ڈیڑھ محفظے کی مسافت پر واقعہ تھا او رسروج بالفتح اول بلدہ سروج کی طرف منسوب ہے۔ رمنی اللہ عنہ

شيخ عقبل البني رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ نقیل استخوا رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ اکابر مشائخ شام سے تھے شیخ عدی بن مسافر اور موی الزولی وغیرہ چالیس بڑے بوے مشائخ عظام آپ کی صحبت باہر کت سے مستفید ہوئے آپ پہلے شیخ ہیں کہ شام میں خرقہ عمرید کیا آپ کولوگ طیار کے لقب سے بیکارا کرتے تھے کیونکہ آپ بلاوشرق کے ایک منادے سے اڑکر مہنج کے تھے بب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ منے ہیں ہیں تو لوگوں نے آن کر آپ کو و یکھا اور آپ میل پران پر ان کو سلے اور آپ کو غواص بھی کہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ مسلمہ السروجی کے مریدوں میں ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آپ جج بیت اللہ کو گئے جب یہ لوگ دریا سے فرات ہے پہنچ تو ہرا کے شخص اپنا اپنا مصلا پانی پر بچھا بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح دریا شی فوط لگا کر آپ نے دریا کوعور کیا اور آپ اپنا سجادہ بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اور دریا میں فوط لگا کر آپ نے دریا عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی تری نہیں پنچی جب لوگ جج بیت اللہ سے واپس آئے تو شخ موصوف نے فرمایا: کو قبل غواصین میں سے ہیں۔ موصوف سے آپ کا حال ذکر کیا گیا شخ موصوف نے فرمایا: کو قبل غواصین میں سے ہیں۔

#### تضرفات وكرامات

آپ مجملہ ان مشارکتے عظام کے ہیں جوائی حیات بابرکات میں جس طرح ہے کہ تصرف کرتے ہیں اور وہ جارمشارکتے تھے۔ای طرح ہے وہ اپنی قبور میں بھی تعرف کرتے ہیں اور وہ جارمشارکتے عظام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ معروف انکرخی شیخ عقبل المنجی اور شیخ حیات بن قیس الحرانی رضی الذعنبم ہیں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ جدوجہد ہے پھرنوجوان یا تو اپنے مقصود کو پہنچتا ہے یا ابتدائے حال میں ہی مرجاتا ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو محص کدا ہے نفس کے لئے کوئی حال میں ہی مرجاتا ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو محص کہ ایدوں حال حال یا مقام طلب کرتا ہے کہ وہ طرق معارف سے دور ہوجاتا ہے اور جو محص کہ بدوں حال کے ایے نفس کی طرف اس کا اشارہ کر ہے تو وہ کذاب ہے۔

بیخ عثان بن مرزوق نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ابتدائے حال میں آپ شخ مسلمة
السرو جی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہ مریدوں کے ساتھ ایک عار میں بیٹے اور ہرایک نے اپنا اپنا
عصا نیچ رکھ دیا اور اس کے بعد رجال غیب آئے اور آکر ہرایک نے ایک عصا اٹھا لیا گر
آپ کا عصا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سکا اور سب نے ل کر اٹھایا تو وہ پھر بھی آپ کا عصا
نہ اٹھا سکے جب یہ سب شخ موصوف کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ آپ سے
بیان کیا آپ نے فرمایا: کہ یہ لوگ اولیاء اللہ تھے اور ان میں سے جس نے کہ تم میں سے جس
کا عصا اٹھا لیا وہ اس کے مرتبہ کا تھا جس نے کہ اس کا عصا اٹھایا اور ان میں ان کے مقام و
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے کم ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے کا ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے کا ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے
مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے

شیخ ابوانجی نے بیان کیا ہے کہ جھے سے میر سے والد ماجد نے اور ان سے میر سے جد امجد نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت منے کے میدان میں بہاڑ کے نیچے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر تی ا میں سے بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا: کہ صادق کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اگر صادق اس بہاڑ ہے کہدوے کہ تو حرکت کرتو ہے حرکت کرنے گئے آپ کا فرمانا تھا کہ جہ اگر صادق اس بہاڑ ہے کہدوے کہ تو حرکت کرتو ہے حرکت کرنے گئے آپ کا فرمانا تھا کہ ج

: پہاڑ کھنے لگا پھرانہوں نے ہوچھا: کہ متعرف کی کیا علامت ہے آپ نے فرمایا: کہ اگر بحروبر کے دحوش وطیور کو بلائے تو وہ اس کے پاس آنے لکیس آپ کا فرمانا تھا کہ جارے پاس وحوش وطیورآ کرجم ہو مختے اور تمام نعناان سے پر ہو گیا اور وریا کے شکاریوں نے ہم سے بیان کیا كراس ونت ورياك محيليان اويرام مي تعين \_

اس کے بعد انہوں نے بوچھا: کد حفرت اینے زمانہ کے اہل برکت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کداگروہ اپناقدم (مثلاً) اس پھر پر مارے تو اس ہے چشے پھوٹ تکلیں اور پھرجیہا کے دیبای ہوجائے اور آپ نے ای پھر پر جو کہ آپ کے سامنے تھا اپنا قدم مارااوراس سے جیٹے پیوٹ نظے اور پھر جیسا کہ تھاویا ہو گیا۔

#### آپ کاوصال

490 میں آپ نے منتم میں سکونت اختیار کی اور کبیرس ہوکر یہیں پر آپ نے وفات ہائی آپ کی قبراب تک یہاں پر ظاہر ہے اور لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔ احقر کو بھی عین عالم شباب میں آپ کے مزار کی زیارت کرنے کا موقع ملا زیارت کرکے برایک لمرح كى خيروبركت سے مستفيد بوا۔ رضى الله عنه ورضى عنابد۔

## سيخ على وبهب الربيعي رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین کینے علی وہب الربیعی رحمۃ الله علیہ بیں آ ب عراق کے شارُخ كبار سے تنے اور كرامات و مقامات عاليه ركھتے تھے آپ منجمله ان اولياء اللہ كے تھے کہ جن کی عظمت و ہمیت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی تھی اور جن کی ذات برکات سے اس نے بہت سے خوارق و عادات ظاہر کر دیئے اور جن کی زبان کو اس نے مورخفيه برگويا كيا- جمله علاء ومشائخ آپ كي تعظيم وتحريم برمنفق ينهے.

سنجار میں تربیت ِمریدین آپ ہی کی طرف منتبی تھی۔ شیخ سوید السنجاری اور شیخ ابو بکر فبازشخ سعدالصناعی وغیرہ مشائخ عظام کوآپ ہے فخر تلمذ حاصل تھا اہلِ مشرق اس قدر آپ 

بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 71 مرید تھوڑے جو کہ سب کے سب صاحب حال واحوال تھے۔

آپ کی وفات کے روز آپ کے کل مربیر آپ کے مزار کے سامنے ایک باغیجہ میں جمع ہوئے اور سب نے اس باغیجہ سے ایک ایک مٹھی سبزہ اٹھایا اور ہرایک کے سبزے میں مختلف قتم کے پھول نکل آئے۔

آپ کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے جو کہ ای کی قوت و طاقت سے مہر کیا ہوا ہے۔

آپ كالقب"راد الغائب"

آپ کوراد الفائب کے لقب سے پکارا کرتے تھے کیونکہ جس کا حال واحوال مفقود ہو
جاتا اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے حال واحوال کواس پر واپس کردیا کرتے تھے۔
آپ منجملہ ان دومشائ کے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ سے خرقہ شریف بہنا اور بیداری کے بعد انہیں خرقہ شریف سر پر ملا اور وہ دومشائ یہ ہیں۔
اللہ عنہ سے خرقہ شریف پہنا اور بیداری کے بعد انہیں خرقہ شریف سر پر ملا اور وہ دومشائ یہ ہیں۔
ہیں ۔ مجملہ ان کے ایک آپ خود ہیں اور دوسر سے شخ ابو بکر بن ہوارار جمۃ اللہ علیہ ہیں۔
بلا دِمشرق میں سے بلدہ شکر یہ کے قریب ایک عظیم الشان چٹان کے نیچے آپ کو شخ عدی بن مسافر اور شخ موکی الزونی کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ دونوں مشارکخ موصوف عدی بن مسافر اور شخ موکی الزونی کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ دونوں مشارکخ موصوف نے آپ سے بو چھا: کہ تو حید کیا چیز ہے؟ آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا گئا تو آپ کے فرماتے ہی اس چٹان کے دو کلڑے ہو گئے۔ یہ چٹان وہاں کے مشہور دومعروف مقامات سے ہے اور لوگ ان دونوں کلڑوں کے درمیان میں نماز پڑھا مشہور دومعروف مقامات سے ہے اور لوگ ان دونوں کلڑوں کے درمیان میں نماز پڑھا

#### آب کے ابتدائی حالات

عمر بن عبدالحمید نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدِ امجد نے بیان کیا ہے کہ میں نے جالیس برس تک آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ایک دفعہ میں

maxfat.com

نے آپ کے ابتدائی حالات وریافت کے و آپ نے فرمایا: کہ پہلے میں نے اپنی سات سال عريس قرآن مجيديادكيا اور پرتيره برس كى عريس بغداد كيا اوروبال برعلائ بغداد سے تخصيل علم كرتار بإاور باقى اوقات الى معجد من عبادت اللي من مشغول ربتا تفا-ايك مرت كے بعد ميں نے حضرت ابو برصديق رضى الله عنہ كوخواب ميں ويكما آپ نے فرمايا: كملى! مجه كوظم مواب كمين حرقه بيناؤل مرآب فيرآب الى طاقيد (ايكتم كانولى موتى ب) آستین مبارک میں سے نکالی اور میرے سر پر رکھ دی پھرکی روز کے بعد خصر علیہ السلام تشریف لائے اور فر مایا ابتم لوگوں کو وعظ وقع بحت کرکے انہیں نفع پہنچاؤ اس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو برصد ال رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا اور جو کی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا وہی آب نے مجھ سے فرمایا: محرجب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کلام کے انجام وینے کا ارادہ کرلیا پھر دوسری شب کو میں نے جناب سرور کا تنات علیہ الصلوة و السلام كوخواب من ديكها كرآب نے مجمع محصيت يكى فرمايا: كدجو يجمع معترت ابو برصديق رضی الله عند نے فرمایا تھا پھر آخر شب کو میں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کوخواب میں دیکھا فرمان ہوا كميرے بندے ميں نے تھے كوائي زمين ميں برگزيدہ لوكوں ميں سے كيا اور تيرے تمام حال واحوال میں میں نے تجھ کو اپنی تائید فرمائی اور اپنے اس علم سے کہ میں نے تجھ کو عطا فرمایا ہے ان میں حکم کر اور میری نشانیاں ان پر طاہر کر جب میں بیدار ہوا تو میں لوگوں کی طرف نکلا اورخلقت کا میرے یا س ججوم ہو گیا۔

#### آپ کے فضائل ومناقب وکرامات

آپ کے فرزند شیخ محمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ آپ کی خدمت میں ایک ہمدانی مخص جن کا کہشنے محمہ بن احمد البحد انی نام تھا آئے۔ اُن کا حال اُن سے مفقود ہوگیا تھا اور وہ پیتھا کہ ان کی بصیرت ملکوت واعلی سے عرش تک دیکھتے تھے بیتمام بلاد میں پھرتے رہے مگر کسی نے بھی ان کا حال انہیں والی نہیں کیا پھر جب بیآ ہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: کہ شختے محمد میں تمہارا حال واپس کراتا ہوں بلکہ اس سے اور زائد آپ نے فرمایا: کہ تم اپنی آئے تھے میں تند کر اونہوں نے تھی ان کا حال مانہوں سے اُن کے میں ترکھوں کو بند کر اونہوں نے تھی ان کا حال مانہوں سے آپ کھی ان کا حال مانہوں سے آپھی بن ترکھ ایس سے اور زائد آپ نے فرمایا: کہ تم اپنی آپ کھیوں کو بند کر اونہوں سے آپ کھیوں بند کر اونہوں سے آپ کھیوں بند کر اونہوں سے آپ کے میں بند کر ایس کر اونہوں سے آپ کھیوں بند کر اونہوں سے آپ کھیوں کو بند کر اونہوں سے آپ کھیوں کو بند کر اونہوں سے آپ کھیوں بند کر اونہوں سے آپ کھیں بند کر اونہوں سے آپ کھیوں کو بند کر اونہوں سے آپ کھیوں کو بند کر اونہوں سے آپ کے ان کو ان کیا کہ کہ کھیوں کو بند کر کہ اونہوں سے آپ کیا کہ کھیوں کو بند کر کو انہوں ہے کہ کہ کو بند کر کو انہوں کے کہ کو بند کر کو انہوں کی کھیوں کو بند کر کو کھیوں کو بند کر کو بند کر کو انہوں کے کہ کو بند کر کو کھیوں کے کھیوں کے کہ کو بند کر کو کھیوں کو کھیوں کے کہ کو کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کو کھیوں کو کھی

آب نے ان سے فرمایا: کہ بیتمہارا حال ہا وراب میں تمہار سے حال میں دو با تیں اور ذائد
کرتا ہوں پھرآ پ نے ان سے فرمایا: کہ تکھیں بند کروانہوں نے آتکھیں بند کر لیں تو اس
دفعہ انہوں نے ملکوت اسفل سے سلوات تک دیکھا پھرآ پ نے فرمایا: کہ بیدا یک بات ہے
دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں میں وہ قوت دیتا ہوں کہ جس ہے تم تمام آفاق
میں پھر سکتہ ہو چنا نچے انہوں نے اپنا ایک قدم اٹھا کر ہمدان میں رکھا اور آپ کی برکت سے
اس ایک قدم میں ہمدان پہنچ سے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مغرفی فخص جس کا نام کہ عبدالرحمٰن تھا آپ کی خدمت بیل
عیا ندی کا ایک برا اسا لکڑالیکر حاضر ہوا اور اسے آپ کے سامنے رکھ کر کھنے لگا: کہ یہ جا تھی
یں نے خاص فقراء کے لیے بنائی ہے آپ نے حاضرین سے فرمایا: کہ جس جس کے پاس
کہ تا نے کے برتن ہوں وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئے لوگ جا کر بہت سے برتن آپ
کے پاس لے آئے آپ اٹھے اور ان کے اوپر سے چلے تو ان بیس سے بعض برتن سونے کے
اور بعض جا ندی کے ہو گئے گر دوطشت جیسے کہ تھے ویسے ہی رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ جس
کا جونسا برتن ہو۔ وہ اپنا اپنا برتن لے جائے سب نے اپنے اپنے برتن اٹھا لئے اور اس شخص
سے آپ نے فرمایا: کہ اے فرز ندمن! اللہ تعالی نے بہیں یہ سب برتن عطا فرمائے تھے گر بم
نے ان سب کو چووڑ ویا اور اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں تم اپنی چا عدی آٹھا کر اپنے پاس دکھ
لو پھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چا عدی کے ہو جانے اور بعض ای حالت بیل
د کھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چا عدی کہ وجانے اور بعض ای حالت بیل
د کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا: کہ جس کے دل کو برتن لانے بیل ذرا بھی
د کی ویا دریا ور بس کے دل بیل برظنی آگئی اس کا برتن جیسا کہ تھا ویہ ای تو اس کا

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس دو نیل تھے ای ہے آپ کا شتکاری کیا کرتے سے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور جب آپ ان سے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاؤ تو اور جب آپ ان سے کہتے کہ چلوتو چلئے تھے اور بعض اوقات ایا بھی ہوتا تھا کہ آپ گند موغیرہ بویا کرتے اور معل آپ کے بعد بی وہ اگ بھی آتے تھے۔ایک ہوتا تھا کہ آپ گند موغیرہ بویا کرتے اور معل آپ کے بعد بی وہ اگ بھی آتے تھے۔ایک موتا تھا کہ آپ گا ہے۔

دفعد آپ کا ایک بیل مرکیا تو آپ نے اس کا سینک پکڑ کرکیا: کداے پروردگار عالم! تو میرےاس بیل کوزندہ کردے اور وہ باذنہ تعالی زعرہ ہو کمیا۔

ظامة كلام يكرآپ كے فضائل ومناقب بكثرت بيں آپ ایک فعیح وبلیغ فاصل ہے مسلم من آپ ایک فعیح وبلیغ فاصل ہے مسلم من آپ آپ آپ ایک فعیم وبلیغ فاصل ہے مسلم من آپ آپ من ایک مناز کرتے منے اور شدت حیا و کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نبیں ان ای ای کرتے ہے۔ قرائے سنجار میں سے قریبہ بدریہ میں آپ آ رہے ہے اور ای برس سے ذیاد وعمر ہے کر سین آپ نے وفات یا گی تھی۔ میں آپ نے وفات یا گی تھی۔

(مؤلف) آپ اصل میں بدوی اور ہمارے قبیلہ ربیعہ سے تنے ہمارے براور عم زادے علامہ مختق رضی الدین محمد المستنی الرضوی نے اپنی تالیف موسوم" بالا ٹارالر فیعہ فی ماڑ نی ربیعہ" میں آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

## ميخ موى بن بامان الرولى رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین موئی بن ہامان الزولی یا بقول بعض ابن ما بین الزولی رحمة الله علیہ بیں آپ بھی مشارکخ کبار سے تھے۔ جملہ علماء ومشارکخ آپ کی نہا ہے۔ تعظیم و تکریم کرتے تھے بہت سے مشارکخ نے آپ سے تلمذ حاصل کیا اور بے شار 'وگ آپ کی صحبت بایرکت سے مشارکخ نے آپ سے امور مخفیہ آپ بیان کیا کرتے تھے آپ سے کرامات و بایرکت سے مستفید ہوئے بہت سے امور مخفیہ آپ بیان کیا کرتے تھے آپ سے کرامات و خوار آپ عادات بھٹرت ظاہر ہوئے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیہ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے اور بسااوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا: کدا ہے اٹلِ بغداد! تمہارے شیر میں ایک ایسا سورج طلوع ہو گا جو کہ اب تک ایسا سورج تم پر طلوع نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: وہ کون سار درج ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے میری مرادشنخ موی الزولی ہیں۔

ایک دفعہ آپ نج سے واپس آئے تو آپ نے دو دن کے راستہ سے لوگوں کو آپ کا استقبال کرنے کے لئے بھیجا اور بغداد میں آمھے تو خود آپ نے بھی آپ کی نہایت تنظیم و سحریم کی۔

آب متجاب الدعوات تفريم كم لي محي آب جود عا كم التي تع آب كى دعا قبول

ہو جاتی تھی اگر آپ نابینا کے لئے دعا کرتے تو وہ آپ کی دعا کی برکت سے بینا ہو جاتا اور بینا کے لئے بددعا کرتے تو وہ نابینا ہو جاتا۔ فقیر کے لئے دعا کرتے تو وہ نخی ہو جاتا اور غنی کے لئے دعا کرتے تو وہ نفیر ہو جاتا اور غنی کے لئے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا غرض کے لئے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا غرض جس بات کی کہ آپ دعا مائٹتے فور آاس کا ظہور ہو جایا کرتا۔

احمد الممارد فی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدام احد نے اور ان سے میرے جدامجد نے بیان کیا کہ رسول مغبول مُنَّاتِیَّا کے مشاہدے میں رہا کرتے تھے آپ دعا ما نگنتے معارسول مغبول مُنَّاتِیْنِ کاظہور ہوجایا کرتا تھا۔

ایک عورت اپنی بچہ کو جو کہ چار ماہ کا تھا آپ کی خدمت میں لائی آپ نے اس کے لئے رعا کی وہ دوڑنے لگا پھر آپ نے اسے پکڑلیا اور قل ہو اللّٰہ احد اس کو پڑھایا تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ پوری سورت پڑھ لی اور پھراس کے بعد سے وہ اچھی طرح سے چلنے بھرنے اور با تمیں کرنے نگا آپ کی وفات کے بعد میرلڑ کا پھر دیکھا گیا تو اس وفت تمین سال کا تھا اور بیاس طرح سے نہایت صاف زبان سے بولتا تھا اور اب اس کولوگ ابومسرور کھہ کر پکارتے تھے۔

آپ نے قصبہ ماردین میں سکونت اختیار کی تھی اور یہبیں پر آپ نے وفات پائی اب تک آپ کا مزار ظاہر ہے اور لوگ زیارت کو آیا کرتے تھے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کوقبر میں اتارا گیا تو آپ اٹھ کرنماز پڑھنے گئے اور قبر وسیع ہوگئی اور جولوگ کے قبر میں اترے تھے ان پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنابہ۔

#### شيخ رسلان الدمشقي رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ رسلان الد مشقی رحمۃ اللہ علیہ بیں آپ عراق کے مشارُخ عظام سے تھے اور کرایات و مقابات عالیہ رکھتے تھے اور معارف و حقائق اور قرب و کشف کے اعلی منصب پر تھے سب کے ول آپ کی ہیبت و محبت سے بحرے ہوئے تھے اور تو اس کے ول آپ کی ہیبت و محبت سے بحرے ہوئے تھے اور تو ایس الکین تھے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی قبولیت عامد آپ کو حاصل تھی آپ امام السالکین تھے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتبی تھی بہت سے بجا کہات و خوار تی عادات آپ سے ظاہر ہوئے دور در از کے لوگ آپ کے باس آ کر کھی جست سے بھا کہات و خوار تی عادات آپ سے ظاہر ہوئے دور در از کے لوگ آپ کے باس آ کر کھی جست سے بھی کہا تھے ہے ہیں آپ کے باس آ کر کھی جست سے بھی کہا تھی ہے ہیں ہے ہیں ا

#### آپکاکلام

معارف وجفائق میں آپ کا کلام نہایت نازک وعالی ہوتا تھا مجلہ اس کے پچھ ہم اس حکر بھی نقل کرتے ہیں اور وہ میہ۔

مشاهدة العارف تقيده في الجبيع وبر موزالعرف في الاطلاع لان العارف واصل الا انه تره عليه اسرار الله تعالى جمله كليه بأنوار تطلعه على سرالتحكيم فهو ماخوذ تطلعه على سرالتحكيم فهو ماخوذ عن نفسه مردود على نفسه متبكن في قلبه فأخذه عن نفسه تقريب يشهده والتخصيص يفرده فتفريده وجوده ووجوده يشهوده و شهوده شهوده قال الله تعالى لاتدركه الابصار وهو يدركه الابصار فعند ادراكه الابصار شهدته البصائر.

لین عارف کا مشاہدہ اس کا کل جی مقید اور اس پر معرفت کا ظاہر ہوتا ہے کوئکہ عارف واصل الی اللہ ہوتا ہے اور اس پر اسرار و انوار الی وارد ہونے لگتے ہیں جس سے عارف شواہد غیب اور اسرار سے مطلع ہوتا رہتا ہے حارف نفس سے جدا اور نفس کی مخالفت پر آمادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے دل جی تمکن و وقار رکھا جاتا ہے عارف کونفس سے جدا ہوت ہوتا ہوتا ہے اور اس کے دل جی تمکن و وقار رکھا جاتا ہے عارف کونفس سے جدا ہونے نے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور نفس کی مخالفت کرنے سے اس کو تہذیب نفس اور اس کے دل جی سکون و وقار رکھ و بیے جانے سے اس کو تحصیص حاصل ہوتی ہوا و تقرب حق عارف کو شہود کے درجہ پر اور تخصیص اس کو عارف کو شہود کے درجہ پر پہنچا تا ہے ۔ تہذیب نفس اس کو تو حید کے درجہ پر اور تخصیص اس کو تفرید کے درجہ پر پہنچا تا ہے ۔ تہذیب نفس اس کو وجود اور اس کا وجود اس کا شہود اور اس کا شہود شہود حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ایا ہے: "کلائٹند کھ الابضاد و کھو یہ ندر کھ شہود شہود حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ایا ہے: "کلائٹند کھ الابضاد و کھو یہ نیر کھو اس کو ایس کے نظر وں کو بیا لیتا ہے) تو اس اللہ نہوں آئی۔ بلہ مرف اور اک کی نظروں کو بیا لیتا ہے) تو اس فاہر ہے۔ اس سلہ کوان می نظر الدین دازی علی الرق ہو نظر بیر بیر میں آئی۔ بلہ مرف اور اک کی باور دور ایس کی نظر الدین دازی علی الرق ہو نے تنیر بیر میں اس آیت کے ذیل می مفسل کھو کر مخز لہ در دور نفس علیم المدے کا خوب رد کیا ہے۔ (جمیم)

کے لوگوں کی نظریں یا لینے کے وقت ان کی بھیرتیں اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔

قدوة العارفين شخ ابومحمد ابراجيم بن محمود البعلى نے بيان كيا ہے كدا يك روز آب موسم گر ما میں دمثق کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف رکھتے تھے اور اس وقت آپ کے مریدین میں سے ایک بہت بڑی جماعت بھی آپ کی خدمت میں موجود تھی اس وقت بعض حاضرین نے آپ ہے ولی کی تعریف ہوچھی آپ نے فرمایا: کہولی وہ مخص ہے جس کو کہ اللہ تعالی تعریف تام عطاء فرمائے۔اس کے بعد آپ سے یو جما میا کہ اس کی علامت کیا ہے آب نے فرمایا: کداس کی علامت رہے۔ جار شاخیس آپ نے اپنے ہاتھ میں لیں اور ان میں سے ایک کی نسبت فرمایا: کہ بیشاخ موسم گرما کے لئے ہے اور دوسری کی نسبت فرمایا: کہ بہ خریف کے لئے اور تیسری کی نسبت فرمایا: کہ بیموسم سرماکے لئے ہے اور چوشی کی نسبت فرمایا: کدیدر بیج کے لئے ہے پھر آپ نے موسم کر ما والی شاخ کو اٹھا کر ہلایا تو سخت گرمی ہونے لکی پھراسے رکھ کرآپ نے خریف والی شاخ کوا تھا کر ہلایا توقعل خریف کی علامتیں ظاہر ہونے لکیں پر آپ نے اسے بھینک کرموسم سرما والی شاخ کو اٹھا کر ہلایا تو آثارِسرما نمایاں ہوکر سرد ہوا مطلے لکی اور سخت سردی ہوگئی اس کے بعد باغ کے تمام درختوں کے ہے خنک ہو مکتے پھر آپ نے فصل رہے والی شاخ کواشا کر ہلایا تو درختوں کے تمام ہے تروتازہ اور ہرے بھرے ہو مے اور تمام شاخیں میوؤں سے بھر کئیں اور شنڈی شنڈی ہوا کیں چلنے لگیس اس کے بعد آپ درختوں کے برندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اعظیم اور ایک درخت کے نیچ آئے اور اے ہلا کراس کے برندے کی طرف جو کہاس پر بیٹا ہوا تھا اشارہ کیا کہ تو اینے خالق کی تبیج پڑھ تو وہ ایک نہایت عمرہ لہجہ میں چہجانے لگا جس سے سامعین نہایت محقوظ ہوئے ای طرح ہے آپ ہرایک درخت کے نیج آ آ کر پر ندوں کی طرف اشارہ کرتے مکے اور آپ کے حسب اشارہ تمام برندے چیجہاتے محے مکر ان میں سے ایک برندہ نہیں چیجہایا آب نے فرمایا: خدا کے حکم سے تو زندہ بھی ندر ہے تو وہ اس وقت گر کرمر کیا۔

آپ کی کرامات

ایک دفعہ کا ذکر کے کہ پینکرہ مجھن آئیا ہے دیکال مجمان آ مجے اس وقت آپ کے

نزد یک بجزیا فی روندل کے اور پکھنتا آپ نے "بسیم الله الو خمنی الو حیم" کہ کر ان پانی روندل کوان کے سامنے رکھ و با اور دعا کی۔ "اللهد بارك لنا فيما رزقتنا وانت خير الو از قين كرائے ہوردگار! تو ہمارى روزى ش يركت كرتو بى سب كوروزى اور بہتر روزى دينے والا ب "تو آپ كى دعا كى بركت سے سب نے ان رونيول كو كھايا اور سب كے روزى دينے والا ب "تو آپ كى دعا كى بركت سے سب نے ان رونيول كو كھايا اور سب كوايك سب خوب بير ہو گئے اور جو پکھرو فى فى ربى اسے آپ نے كار سے كار سے كار دن تك كھاتے ايك كوا د بيديا ہر يہ لوگ بغداد شريف چلے گئے اور ان كلاول مى سے كى ون تك كھاتے دے۔

نیز! ابواحمد بن محمد الکروی بیان کرتے ہیں کہ بی نے ایک دفعہ آپ کو ہوا ہیں جاتے ہوئے دیکھا کہ اس وقت کمجی تو آپ ہوا ہیں چلنے تھے اور کمجی بیٹے ہوئے ہوا ہیں بہاتے تھے اور کمجی بیٹے ہوئے ہوا ہیں بہاتے تھے اور کمجی آپ بانی پر سے ہو کر چلنے لگتے تھے اور کمجی آپ بانی پر سے ہو کر چلنے لگتے تھے اور کمجی آپ بانی پر سے ہو کر چلے لگتے تھے گھر میں نے عرفا اور اس کے بعد پھر آپ جھے کودکھائی ویے جب میں وشق آیا اور لوگوں سے آپ کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجرع فداور قربانی کے دن اور ایام تشریق کے اور کسی روز آپ پورا دن ہم سے عائب نہیں ہوئے۔

ایک روز میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اینے حال میں منتغرق تھے اور ایک ٹیرآپ کے قدموں پرلوٹ رہاتھا۔

ایک روز میں نے دمش کے ایک میدان میں آپ کو کنگریاں ہیں تھے ہوئے دیکھا اور آپ سے میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ اس وقت فرگیوں کا لشکر ساحل کی طرف نکلا ہے اور سلمانوں کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ہے تو میں بیان کے لشکر کو تیر ماحل کی طرف نکلا ہے اور سلمانوں کے لشکر نے بیان کیا کہ ہم فرگیوں کے لشکر میں ان کے مار رہا ہوں۔ بعدازاں مسلمانوں کے لشکر نے بیان کیا کہ ہم فرگیوں کے لشکر میں ان کے سروں پر آسان سے کشریاں گرتی ہوئی و کھتے تھے اور جو کنگری جس سوار پر گرتی تھی آپ کی برکت سے وہ کنگری سوار کومع اس کے محموز سے کے ہلاک کر دی تھی یہاں تک کہ انہیں مرکت سے وہ کنگری سوار کومع اس کے محموز سے کے ہلاک کر دی تھی یہاں تک کہ انہیں کنگریوں سے ان کا بہت سالشکر ہلا کی جو گئے۔ آپ آپ آپ آپ کی گئے۔ آپ کی گئی کی گئے۔ آپ کی گئے۔ گئے۔ آپ کی گئے۔ آپ کی گئے۔ آپ کی گئے۔ گ

#### آپ کا وصال

ومثق میں آپ سکونت پذیر تھے اور پہیں پر آپ نے وفات پائی اور پہیں پر آپ وہن بھی کئے مسئے اور اب تک آپ کا مزار مبارک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرنے آیا کرتے ہیں۔

جب آپ کے جنازے کواٹھا کر قبرستان لے جانے گلے تو اثنائے راہ میں سبز پر تدے آئے اور آپ کی نعش کے اردگرد پھرتے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دیے جو کہ آپ کی اغش کے اردگرد بھر تے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دیے جو کہ آپ کی اغش کے اردگرد ہو گئے بیسوار سفید کھوڑوں پر سوار تنے اور ان کو نہ تو اس سے پہلے کی نے دیکھا تھا اور نہ آئیس بعد میں کی نے دیکھا۔ رضی اللہ عنہ

يشخ ضياء الدين ابوالنجيب عبدالقابر البكرى الشهير بالسهروردى رحمة التدعليه

منجله ان کے قدوۃ العارفین ضیاء الدین ابوائجیب عبدالقاہر البکری الشہر بالسمروردی

رحمة الله عليه بير\_

آب اکابر مشائنین عراق اور محقق علائے اسلام سے تھے۔ مفتی العراقین آب کالقب تھا آب ملام سے تھے۔ مفتی العراقین آب کالقب تھا آب علاء ومشائخ دونوں فریق میں مقتداء اور پیٹیوا مانے جاتے تھے آپ کرا مات وجلیلہ و احوال نفیسہ رکھتے تھے اور آپ مرف عارف نہیں بلکہ متعارف تھے۔

آپ مجملہ ان علاء وفضلا کے ہیں جنہوں نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں مرتوں دری و تدریس کی اور فتوے دیئے آپ نے شریعت وحقیقت میں مفید مغید کتابیں بھی تکمیں دور دراز مقام کے طلبہ بغداد آکر آپ ہے مستفید ہوئے دیکر علاء ومشائخ کی طرح آپ بھی خچر ہ سوار ہواکرتے تھے۔

آپنہایت کریم الاخلاق تھے اللہ تعالیٰ نے عام و خاص سب کے دلوں میں آپ کی ہیں۔ میب ومجت ڈال دی تھی۔

#### شہرت ہوئی اور دور درازے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔ معارف وحقائق میں آپ کا کلام

معارف و حقائق میں آپ کا کلام بہت کھ ہے مجملہ اس کے کھے ہم یہاں ہمی نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ احوال معاطات قلب کا نام ہے جس سے کہ صفات اذکار شیریں معلوم ہونے لکیں۔ مجملہ اس کے مراقبہ ہے اور پھر قرب النی پھر محبت پھر موافقت محبوب اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد یقین محبوب اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد یقین اور یقین کے بعد مشاہدہ اور بعض کی حالت قرب ہیں عظمت النی پرنظر پڑ جاتی ہے جس سے محبت اور جاءان برغالب آ جاتی ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ نصوف کی ابتداءعلم اور اس کا اوسط عمل اور اس کی نہایت موہبت (غایت بتصور) ہے کیونکہ علم سے مقصود منکشف ہو جاتا ہے اور عمل طلب ہیں معین ہوتا ہے اور موہبت غایت مقصود تک کہنچاتی ہے۔

#### آپ کے کرامات

قد وۃ العارفین شخ شہاب الدین عمر السمروردی رحمۃ الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے عمر برگ شخ ضیاء الدین ابوالجیب عبدالقاہر رحمۃ الله علیہ جب کی مرید کونظرِ عنایت وقوجہ سے دیکھتے تھے تو وہ کامل ہو جاتا تھا اور جب کی مخص کو آپ خلوت میں اپنے ساتھ روزانہ بھلایا کرتے تھے اور اس ہے اس کے حال واحوال مفقود ہو جاتے تو آپ اس سے فرماتے کہ آج شب کو تہمیں یہ یہ حالات پیش آئیں گے اور تم اس مقام پر بہنی جاؤ گے اور فلال فلال وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گاتو اس سے تم ہوشیار رہنا چنانچ شب کو یہ تمام حالات اس شخص پر واقع ہوئے۔

ایک و فت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص اس و فت گائے
کا ایک بچہ آپ کے لئے لایا اور کہنے لگا: کہ حضرت یہ بچہ میں آپ کی نذر کرتا ہوں اس کے
بعد بیشخص چلا گیا آپ نے فرمایا: کہ بیرگائے کا بچہ جھے کہتا ہے کہ میں شخ علی بن البحق
کے نذرانہ میں دیا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہے وہ دوسرا ہے چتا نچہ تھوڑ کی
دیر کے بعد بیشخص دوسرا بچہ لے کرآیا اور کہنے لگا: کہ حضرت بید دونوں نچے جھے پر مشتبہ ہو گئے
اس لئے اس میں غلطی ہوگئی دراصل آپ کے نذرانہ میں دیا ہوا یہ بچہ ہے آپ نے اسے لے
لیا اورا سے واپس کر دیا۔

شخ محر عبداللہ بن مسعود الروی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بغداد کی سوق الدیا طین میں ہے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جارہا تھا کہ اثنائے راہ میں ایک نگی ہوئی المری کی طرف جے قصاب بنارہا تھا آپ کی نظر پڑی آپ نے اس قصاب سے فرمایا: کہ یہ بحری مجھ سے کہ رہی ہے کہ میں مردارہوں قصاب آپ کا کلام من کر بے ہوش ہوگیا اور جب ہوش ہوگیا اور جب ہوش ہوگیا اور جب ہوش میں آیا تو اس نے آپ کے دست مبارک پر تو بہ کی اور اقرار کیا کہ بے شک یہ بحری مردارتھی۔

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ جار ہاتھا کہ اشائے راہ میں آپ کوایک مخص ملاجو کہ اپنے اللہ استعماد ہاتھ جار ہاتھا کہ استانے کے استعماد ہوئے ہے۔ اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دواس نے کے بیار ہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دواس نے کے بیار ہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دواس نے کے بیار ہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دواس نے کے بیار ہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے فروخت کر دواس نے کیا

ma:fat.com

کہا کوں آپ نے فرمایا: مید موہ جھے ہے کہ رہا ہے کہ آپ جھے اس فنص سے بچا لیجئے اس نے بچھے اس لئے فریدا ہے کہ جھے کھا کر پھر بیشراب ہے اتناس کر بیفنص بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر آپ کے پاس آ کر شراب خوری سے تائب ہو گیا اور کہنے لگا: کہ بجز اللہ تعالی میرے اس کناہ سے اور کوئی مطلع نہ تھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھی آپ کے ساتھ (بغداد کے) محلہ کرخ بیں جارہا تھا کہ راستے بھی ہمیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آواز سنائی دی آپ لوگوں کی آواز سن کر اس مکان کی دہلیز بھی آپ نماز پڑھنے گئے استے بیں وہ لوگ مکان کی طرف آئے اور آ کر اس مکان کی دہلیز بھی آپ نماز پڑھنے گئے استے بیں وہ لوگ مکان بی سے فکل آئے اور آپ کواندر لے مجے تو ان کی تمام شراب پانی ہوگئی اور یہ سب لوگ آپ کے دست مبارک پر تا ئب ہوئے۔

#### ولادت ووفات ونسب

آپ**490ء** میں بمقام سمرور دیا بقول بعض شمیر روز تولد ہوئے اور بغداد میں توطن اختیار کیا اور 563ء میں یہیں پرآپ نے وفات یائی۔

یٹنے نورالدین بن علی الشافعی نے اپی کتاب بہت الامراد میں آپ کا نسب نامہ اس لمرح بیان کیا ہے۔

شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقاہر بن محمد بن عبداللہ المعروف معاویہ ابن سعید بن الحسین القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر العمد بق السمر وردی رحمۃ اللہ علیہ

سمعانی نے اسے پچھاختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبدالقاہر بن عبداللہ بن محمد بن عموبہ (ان کا نام عبداللہ تھا) بن سعد بن الحن بن القاسم بن علقمہ بن النصر بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن الی بکر العبدیق رحمۃ اللہ علیہ

اور محمد القابی نے بیان کیا ہے کہ آپ امیر حشوبی کی اولا دسے اور کردی تھے اور بری نہ

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ سہرور د بضمہ سین مہلہ وسکون ہائے ہور وفتہ رائے مبملہ ۱۳۵۵ کیا ہے کہ سہرور د بضمہ سین مبملہ وسکون ہائے ہور وفتہ رائے مبملہ

وسكون رائے ثانيه ورآخر دال مهمله عراق عجم من زنجان كاك شهركانام بــــــ في من خدا ابوالقاسم بن عبدالبصر رحمة الله عليه

منجملہ ان کے شخ ابومحمد القاسم بن عبدالبصر رحمۃ اللہ علیہ بیں آپ اعیانِ مشائخ عراق اور علائے عام بیں سے تھے اور کرایاتِ ظاہرہ واحوال نفیسہ رکھتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمین جاہ وعظمت حقیق اور تجولیت عامہ عطا فرمائی تھی اور آپ کو صاحب بیب وعظمت و صاحب تھے۔ شہر صاحب تھرف تام کیا تھا آپ جامع شریعت وطریقت تھے اور ندہب مالکی رکھتے تھے۔ شہر ابھرہ اور ملحقاتِ بھرہ میں اس وقت تربیت ِمریدین اور فتوے دینا وغیرہ امور آپ بی کی طرف منتمی تھے۔ صاحب ِعال واحوال سے کثیر التعداد لوگوں نے آپ سے ارادت حاصل کی اور آپ کی صحبت ِ بابر کت سے مستفید ہوئے بھرہ میں آپ آپ اپ وعظ میں شریعت و کھیقت دونوں کا بیان فرمایا کرتے تھے اور علاء ومشائخ اس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

آب کا کلام

آپ کا کلام نہایت نغیس و عالی ہوتا تھامنجملہ اس کے ہم پچھے اس جگہ بھی نقل کرتے ں۔

وهوا هذا الوجد حجود ما لم يكن عن شاهد مشهود و شاهد الحق يفني شواهد الوجودو ينفي عن العين الوسن سكره يريد على سكر الشراب وارواح الواجدين عطرة لطيفه وكلامهم يحيى اموات القلوب و يزيد في العقول والوجد يقسط التبيز ويجعل الامساكن مكانا واحدا والاعيان عينا واحد او اوله رفع الحجاب و مشاهدة الرقيب و حضور الفهم و ملاحظه الغيب ومحادثه السروايناس المفقود و شرط صحه الوجد القطاع اوصاف البشريه عن التعلق بمعنى الوجد حال وجوده ومن لافقد له لا وجدله وهو مقامان ناظر و منظور اليه فالناظر محاطب

marfat.com

يشأهد الذى وجده في وجده والمنظور اليه مغيب وقداختطفه الحق بأول مأورد اليه والوجود نهايه الوجد لإن التواجد بوجب استيعاب العبد والوجدتم وردود ثم شهود ثم وجود فبتعدار الوجود يحصل الخبود و صاحب الوجود محوو صحو فجال صحوه بقائه رحال محوه فنائه بالحق الى الحق رهاتان الحالتان معاقبتان ابدا والوجود اسم لثلثه معان الاول: وجود علم لدني بقطع علم الشواهد في صحبه مكاشفه الحق والثاني: وجود الحق وجود اغير مقطوع والثالث وجود رسم الوجود فأذا الوشف العبد بوصف الجبأل سكر القلب فطرب الروح وهام السر فالصحو انبا هو بالحق وكلما كان في غيرالحق لم يعل من حيرة لاحيرة شبهه بل حيرة في مشاهدة نورالعزة وكلما كان بالحق لم تعتور عليه عله ثبه الصحومن اودية الجبيع والوائح الوجود الجنع و منازل الحيات و الحيات اسم لثلثه معان الاول حيات العلم ولها ثلثه انفاس نفس الخوف و نفس الرجاء و نفس المحبه والثأني حيأت الجمع من الموت التفرقه ولها ثلثه انفاس نفس الاضطرار و نفس الافتقار و نفس الافتحار والثالث: حيات الوجود من موت وهي حيات الحق ولها ثلثه انفاس نفس الهيبه وهو نفس يبيت الاعتدال و نفس الوجود وهو يبنع الانفصال ونفس الانفراد يورث الاتصال وليس وراء ذلك ملحظ لنظاره من موت الجبل الفناء ولاطاقه للإشارة

ترجمہ: بینی جو وجد کہ مشاہرے سے خالی ہو وہ وجد کذب و دروغ ہے اور شاہر شواہر وجود میں فنا اپنی ہستی وجود سے نکل جاتا ہے اور اس کا سکر سکر شراب سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور واجدین کی ارواح نہایت پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہیں

mafat.com

اور ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عمل کو زیادہ کرتا ہے اور وجد تمیز کو اٹھا دیتا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مکان واحد اور اعیان مخلفہ کوعین واحد کر دیتا ہے اور وجد کی ابتداء حجابات کا اٹھ جاتا اور تجلیات حق کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا حاضر ہونا ادراسرارغیب کا ملاحظہ ادر تم مشتکی اور تنہائی کو پہند کرناصحت وجد کی پیشرط ہے کہ وجد کے سبب ہے اوصاف بشریت منقطع ہوجا کیں اور جس وجدے کہ اوصاف بشریت ہے نقدان (حم مشتہ ہونا) نہ حاصل ہو درحقیقت وہ وجد نہیں اور وجد کے دو مقام ہیں۔ مقام ناظر اور مقام منظور الید۔ مقام ناظر: مقام مشاہرہ ہے اور مقام منظور اليد مقام غيب ہے كدحق تعالى اسے اوّل وجد ميں این طرف تھینج لیتا ہے کیونکہ تو اجد استیعاب عبدیت اور وجد استغراق عبدیت اور وجود طلب فنا کو لازم کرتا ہے اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اول حضور پھر ورود پھرشہود اور پھر وجود ہے پھر وجود سے خمود حاصل ہوتا ہے اور صاحب وجود محواور ہوشیاری میں رہتا ہے اس کی ہوشیاری اس کی بقاء اور اس کا محواوراس کی فناہے اور اس کی بید دونوں حالتیں ہمیشہ کیے بعد دیکرے رہتی ہیں۔ (متصوفین کے نز دیک) وجود کے تین معنی ہوتے ہیں۔اول: وجودعلم لدنی جس ہے کہ علم شوابد قطع ہو جائے ہیں اور اس سے مکاشفہ حق حاصل ہوتا ہے۔ دوم: وجودِ حق كه پراس سے انقطاع نه ہوسكے۔ سوم: وجودِ رسوم وجود اور جب بندے کومکافغہ جمال ہوجاتا ہے تو اس کے دل میں سکر پیدا ہوتا ہے اور اس کی روح میں خوشنودی پیدا ہوتی ہے اور سر ظاہر ہوتا ہے اور حالت صحوبیں عاصل ہوتی محر تجلیات حق سے پھر جب معاحب وجود غیر حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو اسے جیرت طاری ہوتی ہے گر حیرت شبہیں بلکہ حیرت مشاہدہ عزت و کمال اور جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھراس برکسی امر کا توارد نبیں ہوتا کیونکہ صحومقامات جمعیت ولوائح وجود اور منازل حیات ہے ہے اور حیات کے تین معنی ہیں۔

marfat.com

اول: حیات علم اور حیات علم کے تمن انقاس ہیں۔ نفس خوف نفس رہا ، نفس موبت دوم:
حیات تی کی جمع ہے جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی تمن انقاس
ہیں۔ نفس اضغرار نفس افتقار نفس افتقار سوم: حیات وجود جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل
ہوتی ہے اور بید حیات جن ہے اور اس کے بھی تمن انقاس ہیں۔ اول: نفس ہیبت اس سے
افتال بالغیر نہیں رہتا۔ دوم: نفس وجود جو کہ انفصال کو مانع ہوتا ہے سوم نفس انفر او اور اس
سے اتصال ہوتا ہے اس سے آگے بھر نہ مقام نظارہ ہے اور نہ طافت اشارہ۔

#### آپ كى فضليت وكرامات

قدوۃ العارفین شخ العوفیت شہاب الدین عرالسروروی بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک دفعہ آپ کی زیارت کرنے کے لئے بعرہ گیا اور بعرہ پہنچتے ہوئے بہت ہو الدو کھیت اور باغات پر سے جو کہ آپ کی طرف منسوب سے میرا گزر ہوا اور یہ طال دیکھنے سے جھے خیال ہوا کہ بیت امارات کی شان ہے پھر میں سورہ انعام پڑھتا ہوا بعرہ میں داخل ہوا اور میں خیال ہوا کہ بیت امارات کی شان ہے پھر میں سورہ انعام پڑھتا ہوا بعرہ میں داخل ہوتا ہوں نے آپ نی میں کہا کہ دیکھوں کون کی آیت پر میں آپ کے دولت خانہ میں داخل ہوتا ہوں اور آپ کے حق میں اس آیت کو میں نیک فالی مجھوں گا غرض میں پڑھتا ہوا گیا اور اس آیت پر میں آپ کے دولت خانہ کے درواز ہے پر پہنچا۔ "اولئے کا الذین ہدی الله فبھدا ھی اقتدہ" بیرہ وہ لوگ ہیں جن کو خدائے تعالی نے ہوایت کی تم ان کی ہوایت کی پیروی کرتے رہو۔ میں بیرآ بیت پڑھتا ہوا آپ کے درواز ہے میں کھڑا ہوا تھا کہ آپ کا خادم قبل اس کے دمیں اندر جانے کی اجازت جا ہوں جھے اندر بلا لے گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا درآپ نے اور اس میں اور آپ نے اور اس میں اور آپ نے اول جھے ہے کی فرمانے کی غراب تی تجب ہوا۔ اور آپ نے اور اس میں میں کہ جی نہیں ہوا ہوا میں تی تجب ہوا۔

نہر پر جاکر بہت سایانی بیا ایک مدت مدید کے بعد مالک باغ نے مجھے سے بیان کیا کہ اس سال سے میرے کھیت و باغات کی پیداوار دو تنی ہوتئی مجراس سال مجھے جج بیت اللہ جانے کا موقع ملاچنانچ میں ج بیت اللہ کے لئے ممیا اور اس اثناء میں راستہ میں میں قافلہ کے آ مے جا ر ہا تھا کہ جھے کو ان بزرگ موصوف کو جن کو میں نے انجیر کھاتے ہوئے و یکھا تھا و یکھنے کا اشتیاق ہوا۔ مجھے بی خیال گزرتے ہی جب میں نے اپن وائی جانب و یکھا تو بد بزرگ مجی جا رہے ہیں مجھےان کو دیکھتے ہی دہشت می غالب ہوئی اور میں نے ان کوسلام کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا یہ بزرگ اور میں دونوں قافلہ کے آگے آگے چلے جاتے تھے اور جب میے بزرگ چلتے تو انہیں کے ساتھ ساتھ قافلہ بھی چلنا تھا اور جب یہ بیٹے جاتے ہے تو قافلہ بھی اتر یرتا تھا انبی ایام سے ایک روز کا ذکر ہے کہ یہی بزرگ ایک حوض کے باس آئے جس کا بانی خنک ہونے کے قریب ہوگیا آپ نے اس کے نیچے کی مٹی نکال نکال کر کھانی شروع کی اور ذراسی یہی مٹی آپ نے مجھ کو بھی کھلائی تو مجھے بیے ٹی ذا لکتہ میں حشو حشکلانج کی طرح اورخوشبو میں مشک کی طرح معلوم ہوئی مٹی کھا کر پھر آپ نے بہت سایانی پیا اور یانی **بی** کر مجھ سے فر مایا: علی اس کے کھانے کے بعد جوتم نے مجھے کھاتے ویکھاتھا آج میں نے کھایا ہے اور اس کے درمیان میں ندمیں نے پچھ کھایا اور ند پیا۔ میں نے اس وقت ان سے دریافت کیا کہ حضرت بیقوت آپ کوکن ہے حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا: کدایک روز حضرت می ابوحمر بن عبد بھری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر توجہ کی جس سے میرا دل محبت سے بھر حمیا اور میرا سرحن سبحانه تعالی ہے واصل ہو گیا تصرف اکوان واعطان عطا ہوا اور بعید مجھ سے قریب ہو سی غرض آپ کی نظر سے میں عایت و مقصود کو پہنچا اور وہ قوت حاصل ہوئی کہ جس سے میں بجز احكام بشريت باتى ركھنے كے اكثر اوقات كھانے يہنے ہے مستغنى ہو گيا۔ شخ على الغباز کتے ہیں کہ پھراس کے بعد میں نے ان بزرگ کوئبیں ویکھا۔رضی اللہ تعالیٰ عنہم

شخ ابوعبداللدائن رحمة الله عليه نے بيان كيا ہے كه ميں ايك وقت مكم معظمه ميں تعالى وقت مكم معظمه ميں تعالى وقت شخ ابوعبدالله الله وقت جار وقت جار وقت شخ محمد بن عبدالبصرى بھى مكم معظمه ميں تشريف لائے آپ كے ہمراہ اس وقت جار اشخاص اور بھى بنے انہوں نے آپ كے ساتھ نماز پڑھى اور نماز پڑھ كرسب نے سات وفعہ اشخاص اور بھى بنے انہوں نے آپ كے ساتھ نماز پڑھى اور نماز پڑھ كرسب نے سات وفعہ الشخاص اور بھى بنے انہوں نے آپ كے ساتھ نماز پڑھى اور نماز پڑھ كرسب

marfat.com

طواف کیا اور طواف کرکے باب شیبہ کی طرف کو نظلے بھی ہمی آپ کے ہمراہ ہو گیا اور آپ
کے بعض ہمراہیوں نے جھے کو آپ کے ساتھ ہونے سے ردکا آپ نے فرمایا: کہ انہیں مت
دوکو آنے دو پھر آپ نے سب کے آگے کھڑے ہو کر فرمایا: کہ میرے قدموں پر قدم رکھتے
ہوئے چلے آؤغرض! ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے بھال تک کہ ہم سب نے آپ کے
ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آھے جا کر معرکی اور پھرسد یا جوج ہا جوج بھی جا کر
مغرب کی اور جبل قاف بیں جا کر عشاہ کی نماز پڑھی پھر آپ بھاڑ کی چوٹی پر جا کر بیشے اور
آپ کے کردا کر دہم سب بھی بیٹھ گئے اور جبل قاف کے جاروں طرف کے لوگ آن آن کر
آپ کے کردا کر دہم سب بھی بیٹھ گئے اور جبل قاف کے جاروں طرف کے لوگ آن آن کر
آپ کے کردا کر دہم سب بھی بیٹھ گئے اور جبل قاف کے جاروں طرف کے لوگ آن آن کر

ان لوگوں کے جسموں سے جائد وسورج کی طرح سے روشی مجیلتی جاتی تھی بجر بو (آسان اورزمین کا درمیانی فاصلهٔ فضا) میں سے بیلی کی طرح سے بہت سے لوگ آئے اور آپ کے پاس طقہ باند و کر بیٹ مے اور آپ کا کلام سننے کے مشاق ہوئے آپ نے کلام كرنا شروع كياتوان من ب بعض كابيرهال تعاكرزت يتصاور بعض كابيرهال كدبؤ ميس دوڑنے لگتے تھے یہاں تک کمبح ہوگئ اور ان سب نے آپ کے ساتھ مبح کی نماز پڑھی پھر آپ واپس ہوتے ہوئے بہت ہے ایسے مقامات میں اتر محے جس کی زمین میں مشک کی س خوشبوآتی تھی اور جہال بہت سے آ دی نہایت خوش الحانی سے ذکر الله کررے تھے اور آب کے درمیان تبیع پڑھتے جاتے تھے اور آپ کو وجد ہو جاتا تھا اور آپ اس کی فضا میں تیر کی طرح سے نکل جاتے ہے اور بھی آپ فرماتے تھے کداے پروردگار! جن لوگوں کا کہ تو ذمہ داراوران كالفيل ہے تو ان پر اپنافضل وكرم كر پحر بم جس جكہ ہے كہ محے تھے۔ وہيں واپس آ محكة اوراس كے بعد ہم ايك شمر ميں آئے جو بلامبالغه كويا سونے جائدى سے بنا ہوا تھا اور جس میں نہریں اور باغات بمٹرت تھے ہم نے آ کریہاں پر پچھ میوے کھائے اور نہروں ے پانی بیا اور ایک ایک سیب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رخصت ہوئے آپ نے فرمایا: که بیاولیا والله کاشهر باس میں بجز اولیاء الله کے اور کوئی نبیس آسکتا بھر مکه معظمه میں آ كريم **نظيرى نمازيزمي -** ١٦٥٥٥٦ أه ١٦٥٦

#### آپ کا دمیال

بھرہ میں آپ سکونت پذیر تھے اور کبیر من ہو کر 580 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں آپ کے وفات پانے کے بعد پر ندوں نے بھی ہؤ (فضا) میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں نے ویکھا اور ان کی آوازی اور اس روز بہت سے یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔

#### يشخ ابوالحن الجؤنتي رحمة الله عليه

منجلہ ان کے شخ ابوالحن الجوعی ہیں آپ بھی اکابرین مشارکخ عراق اور عظمائے عارفین سے شخرا مات و مقامات عالیہ اور تصریف تام رکھتے تنے بہت سے خوارق عادات اللہ تغالب کے اور بہت سے امور مخفیہ کوآپ کی زبان پر اللہ تغالب کے دست مبارک پر ظاہر کئے اور بہت سے امور مخفیہ کوآپ کی زبان پر سمویا کی آب اللہ میں کابل تنے۔ سمویا کی درجہ کے عابد و زاہدا ورعمل وعلم دونوں میں کابل تنے۔

سینے علی بن البیتی کی خدمت بابرکت ہے آپ مستفید ہوئے اور آپ بی کی طرف آپ اینے آپ کومنسوب مجمی کرتے ہتے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں بھی آپ آیا جایا کرتے ہے۔
شیخ بقاء بن بطویہ شیخ عبدالرحمٰن الطف ونجی ابوسعیدالقیلو کی وغیرہ ہے آپ نے ملاقات کی۔
آپ کی صحبت و بابر کت سے اکابرین کی ایک بہت بڑی جماعت مستفید ہوئی۔ شیخ
ابومجہ عبدالرحمٰن البغد ادی بن جیش آپ کی طرف مفسوب تھے نیز صلحاء سے کثیر التحداد لوگول
نے آپ سے فخر ملمذ حاصل کیا۔

#### آپکاکلام

آب نے فرمایا: کے علمام کا فساددو ہاتوں میں ہے:

اول: به که علم برعمل نه کریں

دوم: بدکہ جس بات کاعلم نہ ہواس پڑ مل کرنے کی کوشش کریں اور کلام لا یعنی اور جس امرے کہ روکے جا گئی بازی شریجی آور ہر آئیک ایسے آنہیکت رکھنا او بارکی نشانی ہے۔

اور شقاوت کی تمن علامتیں ہیں: اول: بید کہ علم حاصل ہواور عمل سے محروم رہے دوم: بید کہ عمل کرتا ہو محرا خلاص سے محروم رہے سوم: بید کہ الل عرفان کی محبت میں رہ کران کی تعظیم نہ کرے

اور بادر بے کہ علم حرز جان اور جہل غرور ہے اور صدق امانت اور صدر حی بقاء اور قطع رحی بقاء اور کھی ہوں محیبت ہے اور مبر شجاعت اور کذب عاجزی اور صدق قبت ہے اور ہر ایک فخص کو چاہئے کہ ایسے محف کی محبت میں رہا کرے جو کہ اس کو آ داب شریعت سے متنبہ اور اس کی مختلت شعاری میں اس کے حال واحوال کی حقاظت کرتا رہے۔

#### دُعائے مستجاب

آپ اکثر اوقات بیدعا پڑھا کرتے تھے:

"اللهم یا من لیس فی السبوات من قطرات وفی الارض من حبات ولا فی هبوب الریح والجات ولا فی قلوب الغلق من خطرات ولا فی اعضهم ان لحظات خطرات ولا فی اعضائهم من حرکات ولا فی اعینهم ان لحظات الا وهی نك شاهدات وعلیك والات وبربوبیتك معترفات و فی قدرتك متحیرات فاسئلك یاالله بالقدرة التی تحیربها من فی السبوات والارض ان تصلی علی محمد وعلی اله وصحبه وذریاته" یک ایاله آسان کرتمام قطرے اور زیمن کے سارے وانے کل تخت این الله آسان کرتمام قطرے اور زیمن کے سارے وانے کل تخت کے تقارف اور تیری تخوق کے دلول کے کل خطرات اور ان کی آکھوں کے نظارے سب کے سب تیری گوائی دیتے ہیں اور تیری ذات پاک پرمری والی کرنے ہیں اور تیری دورت میں سخیر ہیں دولات کرتے ہیں اور تیری دورت میں سخیر ہیں تیری اس قدرت کی برکت ہے جس نے کہ کل آسان زیمن والوں کو متح کر کھا ور آپ کی آل اور اصحاب اور ہو والت پردرود کھیج آمین!

جس کسی کوکوئی حاجت در پیش ہوا ہے جا ہے کہ یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت مائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

اشدار قسلسی الیك كیسسا یسری المذی لا تسواه عیسنی میرے ول نے تیری طرف اشاره کیا تا كه وه اس ذات كا مشام ه كرے جوكه ظاہرى آتھوں سے نبیں وكھائى و تی۔

وانت تلقی علی ضمیری حلاو قالسوال والتمنی میرے ول پرتو بی القاء کیا کرتا ہے طاوت سوال اور طاوت اشتیاق کو۔
ترید منی اختبار شیء وقد علمت المسرادمنی تومیری آز اکش کرنا چا ہتا ہے اور کھے معلوم ہے جو کچھ میری مراو ہے۔
ولیسس فسی سواك حظ فكيف ماششت فاختيونی وہ یہ ہے کہ بجر تیری ذات كاور کی شے ہے بچھ راحت نیں سوجی طرح ہے کہ قوا۔
عاب بچھ آز ما۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

فرمایا: که حضرت می اور دو دونول آب کے خادم ہیں۔

پر فیخ علی بن البیتی نے آپ سے بینی فی ابوالحن البوعی سے فرمایا: کروہ آپ کی بینی میں معرب فیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کریں بیری کر آپ بیبی فیخ ابوالحن جوعی نہایت آبریدہ ہوئے حضرت فیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ ابوالحن جوعی نہایت آبریدہ ہوئے حضرت فی عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ان ابوالحن نے جس نہر سے کہ پائی بیا ہے وہ ای کو دوست رکھتے ہیں لبندا آپ نے ان کو ان کے فیم فیم میں میں رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر منہ اللہ علیہ کی خدمت میں علی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں علی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں علی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں علی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر اللہ علیہ کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر اللہ علیہ کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر اللہ علیہ کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ عبر اللہ علیہ کی خدمت میں عبر اللہ علیہ کی اجازت دیدی۔ رضی اللہ تعالی عبر اللہ ع

هیخ مسعود الحارثی بیان کرتے ہیں کہ میں اور شیخ عبدالرحمٰن بن ابی الحن و شیخ عمران البریدی و للد ارانی شیخ ابوالحن الجوعی کی خدمت میں مسئے تو آپ کی طرف جاتے ہوئے

د جلہ پر سے جو کہ جوئ کے بالمقابل واقع تھی گزرے تو یہاں پر ہمیں ایک نہایت برمورت مخص جو کہ ذنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا ملا اس نے ہمیں اپنے یاس بلا کر کہا: کہ جب تم شیخ

الوالمن الجومى كى خدمت من جاؤ تو ان سے مير ك لئے سفارش كرنا كروہ مجے جمور دي

کونکدانہوں نے بھے یہاں پراس طرح محبوں کیا ہے غرض! جب ہم آپ کی خدمت میں

مینچاورہم نے اس محض کی نسبت کچے کہنا جا ہاتو آپ نے فرمایا: کہ بیشیطان ہے تم اس کے مصرف سے ماس کے مصرف سے مصرف

ی می جھے سے چھ سفارش نہ کرنا کیونکہ میان فقراء کے نزد یک جو کہ ہم سے دورر ہے ہیں

آیا کرتا تھااوران کے دلول میں تشویش پیدا کرتا تھااور میں ہر دفعہ اس کومنع کیا کرتا اور ڈرایا

كرتا تفااوريہ جمد سے عبد كركے تم كھالية تماكہ مجربيان كے پاس ندجائے كا جب كى دفعہ

بیا پناعمدتو زچکا تواب کی دفعہ میں نے اسے مجوں کررکھا ہے جبیما کہتم و مکھ آئے ہو۔

آپ جوئ میں جو کہ بلادِ عراق میں سے ایک شہر کا نام ہے اور جو کہ ایک نہر اور بہاڑ پر واقعہ ہے سکونت پذیر ہے اور کبیر سن ہو کر یہیں پر آپ سے نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون مجی کئے مجے اور آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ رمنی اللہ

mafat.com

## يشخ عبدالرحم<sup>ا</sup>ن الطفسونجي رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین پیٹے عبدالرحمٰن الطفسونجی الاسدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ بھی اکابرین واعیانِ مشائخِ عظام سے تھے۔کرا مات جلیلہ اور تصرف تا فذر کھتے تھے اور اکثر اوقات امور مخفیہ کی خبر دیا کرتے تھے اور پھرجس امرکی نسبت آپ جو پچھے کہتے تھے وہ بعیتہ اس طرح سے واقع ہوا کرتا تھا۔

### آپ کی فضیلت و کرامات

ایک مرتبہ ایک فخص نے آپ کی خدمت میں آکر کہا: کہ حضرت میرے پہتے مجود کے درخت ہیں مرتبہ ایک فخص ہے آپ کی خدمت میں آکر کہا: کہ حضرت میرے پہتے مجود میں نہیں دیتی درخت ہیں گر ان میں مجود میں نہیں آگئیں اور میرے پاس کی گائے ہیں وہ بچے نہیں دیتی آپ نے اس فخص کے لئے دعا کی اور اس سال اس کے درختوں میں پھل آنے شروع ہو گئے اور اس سال میں اس کی گائیوں نے بچے دیئے اور کشرت سے اس کے گھر میں مولیتی ہو گئے اور کمشرت دود ھ ہونے لگا۔

ایک شخص نے آپ سے کہا: کہ حضرت آپ کا فلال مرید کہتا ہے کہ جو پھھ آپ کو عطا ہوا ہے اتنائی جھے عطا ہوا ہے آپ نے فر مایا: کہ جس نے جھے عطا فر مایا ہے ای نے اس کو جس معطا فر مایا ہے لیکن میرے برابراس کو عطا نہیں فر مایا پھر آپ نے فر مایا: کہ جس اسے تیم مارا اور اسے لگا اور اب پھر میں نے اسے تیم مارا اور اسے لگا اور اب پھر دور اتیم مارتا ہوں اور تھوڑی دیر سرگوں رہے اور فر مایا: کہ جس نے اسے دور اتیم مارا اور اسے مرا تیم مارا اور اسے کا تو معلوم ہوجائے گا اسے میرا تیم لگا ہو معلوم ہوجائے گا اسے میرا تیم لگا ہو معلوم ہوجائے گا اور اسے بھر تیم میرے برابر عطا ہوا ہے پھر آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے اور فر مایا دوڑوائی کا انتقال ہوگیا لوگ گئے تو اسے مردہ یایا۔

ایک و فعد آپ نے فرمایا: سبحان من سبح له الوحوش فی القفار پاک ہوہ وات کہ تمام وحق جائور جگل ہیں جس کی تیج کیا کرتے ہیں تو تمام برے چھوٹے جنگل جائور آپ کے پاس آکر اپنی اپنی آوازوں ہیں بولنے گلے اور شیر اور برن اور قرگوش وغیرہ کل جائور تلوط ہو کر ایک جگہ ترج ہو گئے اور بعض بعض جائور آپ کے قدموں پر آکر لو نے گئے چر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحت له الطیور فی او کارها" "پاک ہوہ وات کہ تمام پر تھ سبحت له الطیور فی او کارها" "پاک ہوہ وات کہ تمام انواع و ات کہ تمام پر تھے کو نسلول میں جس کی تبعی کرتے ہیں۔ "تو اس وقت تمام انواع و اقسام کے پر عمدے تھو ہیں آپ کے سرمبارک پر آکر بحر گئے اور عمدہ کچوں میں چپجہانے اقسام کے پر عمدے تو ہیں آپ کے سرمبارک پر آکر بحر گئے اور عمدہ کچوں میں چپجہانے کے بھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحہ الویاح العواصف" "پاک ہو وہ وات کہ کہ ہوا کی اور آند میاں جس کی تبیع کرتے ہیں" تو محمل پہاڑ پر کہ آپ بیشے سے وہ بھاڑ حرکت بہاڑ اور چٹانیں جس کی تبیع کرتے ہیں" تو جس پہاڑ پر کہ آپ بیشے سے وہ بہاڑ حرکت بہاڑ اور چٹانیں جس کی تبیع کرتے ہیں" تو جس پہاڑ پر کہ آپ بیشے سے وہ بہاڑ حرکت کیا ترب کی بہت کی چٹانیں بل کرنے گر گئیں۔

ایک روز آپ نماز جعہ کے لئے جاتے ہوئے نچر پرسوار ہونے لگے گرسوار ہوتے اس کی موار ہوتے ہوئے نچر پرسوار ہوئے لوگوں نے اس کی ہوئے رکاب سے پیر محینے لیا اور پھر ذرا ساتو تف کرکے نچر پرسوار ہوئے لوگوں نے اس کی محبد دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ ای وقت حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بھی اپنے نچر پر سوار ہونے اس کے میں نے ہیں جاہا کہ میں آپ سے پہلے سوار ہوجاؤں۔

آپ کے صاحزادے نیخ ابوالحن علی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد ماجد سنر کے ایک دفعہ میرے والد ماجد سنر کے ارادے سے نکلے اور سوار ہوتے ہوئے رکاب پر پیرد کھ کرواپس آمجے آپ ہے واپسی کی وجہ بوچی گئ تو آپ نے فرمایا : کہ زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں یا تا کہ جہاں میرا قدم ساسکے پھرآپ تادم حیات بمی طفو نج سے نہیں نکلے۔

جب آپ کی وفات کا وقت ہے جوا تو آپ کے مناجر الکے موصوف نے آپ

ے کہا: کہ جھے کوآپ کچے وصبت کیجئے آپ نے وصبت کرتے ہوئے فرمایا: کہتم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و تابعداری اور ہمیشہان کی تعظیم و تکریم کرتے رہنا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ اقدی میں آئے آپ نے ان کی بڑی عزت کی اور انہیں خرقہ بہنایا اور انجی صاحبزادی ان کے نکاح میں دی۔رمنی اللہ تعالی عنہما

### فيتنخ بقاء بن بطورهمة الله عليه

منجملہ ان کے قد وہ العارفین شخ بقاء بن بطور حمۃ الله علیہ بیں آب بھی اکابرین مشارکے عراق ہے اور صاحب احوال و کرامات سے آپ مجملہ ان چار مشارکے کے بیں جو کہ باذنہ تعالی مبروس کو اچھا اور تابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کرتے تھے جیسا کہ ہم اور کئ جگہ بیان کر آئے بیں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ آپ کی تعظیم و تکریم اور بسا اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

## آپ کی فضیلت و کرامات

ایک روز آپ کراہات اولیاء بیان کررہے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک فخص صاحب احوال و کشف و کراہات بیٹے ہوئے تھے یہ فخص آپ سے کہنے لگے کہ ایسا کون فخص ہے جو کہ اگر کنوئی سے پانی طلب کر ہے تو اس کے لئے ڈول بیس سونا نکل آئے یا جس طرف نظر توجہ سے دیکھے تو وہ جانب سونے سے پر ہوجائے اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو اسے کعبہ سامنے نظر آئے ؟ (چنانچہ ان کا یہی حال تھا) آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر و یکھا اور تھوڑی دیر سرنگوں رہے تو ان کا حال ان سے سلب ہوگیا پھر انہوں نے آپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا: کہ جو چیز کہی جا چکی وہ اب نہیں لوث عتی۔

ایک دفعہ تین فقہاء شب کو آپ کی زیارت کرنے آئے اور عشاء کی نماز انہوں نے آپ دفعہ تین فقہاء شب کو آپ کی زیارت کرنے آئے اور عشاء کی نماز انہوں نے آپ ہے پڑھی آپ جیسا کہ چاہئے قرائت کا پورائق ادانہ کرسکے جس سے فقہائے موصوف کو کسی قدر آپ سے برنگنی ہوئی محر انہوں نے آپ سے بچھے کہا نہیں اور شب کو

marfat.com

فقہائے موصوف آپ ہی کے ذاویہ علی رہے اور اکیس احتلام ہوگیا اس شب سردی بھی

بغڈ ت می گرفقہائے موصوف ای وقت اٹھ کرنہر پر جو کہ آپ ہی کے ذاویہ کے روبرو واقع

می فضل کرنے گے اور ان کے کپڑول پر ایک بہت بڑا شیر آ بیشا، فقہائے موصوف سردی

می وجہ سے نہایت پریٹان ہوئے استے عمل آپ نگل کرنبر پر آئے اور شیر آپ کے قدموں

پر اوٹے لگا اور آپ اس اپنی آسٹین سے مارتے ہوئے فرمانے لگے کہ تو ہمارے مہمانوں

پر اوٹے لگا اور آپ اس اپنی آسٹین سے مارتے ہوئے فرمانے گے کہ تو ہمارے مہمانوں

نقہائے موصوف نے پانی سے فکل کر آپ سے معدرت کی آپ نے فرمایا: کہ آپ اوگوں

نقہائے موصوف نے پانی سے فکل کر آپ سے معدرت کی آپ نے فرمایا: کہ آپ اوگوں

نے زبان کی اصلاح اور ہم اوگوں نے دل کی اصلاح کی ہے۔

ایک وفعدگاؤں میں آگ گی اور دور تک پھیل می آپ سے اور آگ کے پاس کھڑے ہوکرآپ نے فرمایا: کہاہے آگ! بس بہیں تک روآگ ای وقت بچھٹی۔

آپ قریہ آبنوں جو کہ قری نہرالملک میں سے ایک گاؤں کا نام ہے سکونت پذیر نتے اور بہل پڑتے ہے۔ اور بہل کا نام ہے سکونت پذیر نتے اور بہل پڑتے ہے۔ اور بہل پائی آپ کی عمراس وقت 80 سال سے متجاوز تھی آپ کی قبر اب تک طاہر ہے اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ

منجلہ ان کے قدوہ العارفین حضرت کینخ ابوسعید علی القیلوی یا بقول بعض ابوسعید القیلوی رمنی اللہ عنہ ہیں۔

آپ بھی صاحب احوال وکرامات جلیلہ اور ان چار مشائخ میں سے تھے جن کا کہ ہم اور کر کر آئے ہیں آپ جس امر کے لئے دعا فرماتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہوتی تھی اور جس مریض کی کہ آپ جیادت کرتے تھے فعدائے تعالیٰ کے فضل سے وہ شفایا تا تعااور جس مریض کی کہ آپ عیادت کرتے تھے فعدائے تعالیٰ کے فضل سے وہ شفایا تا تعااور جس ویران دل کی طرف کہ آپ نظر توجہ کرتے تھے وہ دل محبت والی سے معمور ہوجاتا تھا۔

آپ مفتی زماند اور فقہائے معتبرین سے مصفی ابوالحن علی القرشی رحمة الله علیہ شخ ابوالحن علی القرشی رحمة الله علیہ شخ ابوعبدالله محمد بن احمد الله علیہ شخ علیه شخ مبارک بن علی الله علیہ اور شخ مبارک بن علی الله علیہ اور شخ محمد بن علی القیدی رحمة الله علیه وغیرہ مشائخ عظام آپ کی صحبت الله علیه وغیرہ مشائخ عظام آپ کی صحبت المدی سے مستفید ہوئے۔

marfat.com

ایک دفعہ آپ نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر جو کہ قیلویہ کے ایک میدان میں پڑی ہوئی تھی اذان کہی اور جب اذان کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی تجبیر کی ہیبت سے چٹان کے یانچ ٹکڑے ہوئے اور زمین لرزگئی۔

ایک دفعہ آپ کے بعض مرید آپ کے لئے لوٹے میں پانی مجر کرلارے نے کہ لوٹاگر کرٹوٹ گیا اور پانی بھی ضائع ہوگیا آپ نے آکراس لوٹے کوا تھایا تو وہ درست ہو کرجیما کہ تھا دیمانی یانی ہے لبریز ہوگیا۔

ایک روز آپ وعظ فر مارہ سے کہ اثنائے وعظ میں روافض کی ایک بڑی جماعت
آپ کے پاس دو منظے کہ جن کا منہ بند تھا لے کرآئی جس شخص کے پاس بید دونوں منظے تھے
اس سے آپ نے فر مایا: کہتم لوگ روافض ہواور میراامتحان کرنے آئے ہو پھر آپ نے تخت
پر سے انزکر ایک منظے کو کھولا تو اس میں سے ایک ننگڑ ایچ نکلا اس سے آپ نے فر مایا: قم باؤن
اللہ تو یہ اٹھ کردوڑ نے لگا اور دوسرے منظے کا منہ کھولا تو اس میں سے ایک شدرست بچے نکلا اس
سے آپ نے فر مایا: کہ بیشا رہ تو اس کے ہیر میں لنگ ہوگیا اور لنگ ہوجانے سے اس جگہ میشا رہا جب ان لوگوں نے آپ کی بیر میں لنگ ہوگیا اور لنگ ہوجانے سے اس جگہ مبارک پر تا تب ہوگئے اور قتم کھا کر کہنے لگے کہ اس راز سے بجر اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف مبارک پر تا تب ہوگئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ اس راز سے بجر اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف

آپ علائے کرام کا لباس پہنا کرتے تھے اور خچر پرسواری کیا کرتے تھے آپ نہایت خوش طبع ومجمع مکارم اخلاق تھے۔

#### آ پکاوصا<u>ل</u>

آپ قرئ نہر الملک میں سے قریہ قیلو یہ میں سکونٹ پذیر ہتے اور 557 ہجری میں بہیل پرآپ نے کبیرین ہوکر وفات پائی اور آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔

جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابوالخیر سعید نے آپ کے ساجبزادے ابوالخیر سعید نے آپ کے سے کہا: کہ آپ مجھے کو پچھے وصیت سیجئے آپ نے ان سے فرمایا: کہ میں ومیت کرتا ہول کہ می حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی تعظیم و تحریم میں رہنا انہوں نے کہا: کہ آپ مجھے ان کے حال کے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی تعظیم و تحریم میں رہنا انہوں نے کہا: کہ آپ مجھے ان کے حال کے ا

marfat.com

سے آگاہ میجے تو آپ نے فرمایا: کہ آپ اس وقت ریحاندامرار اولیاء اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب وتحوب ہیں۔ رمنی اللہ تعالی عنبم

# فينخ مطرالباذراني رحمة اللدعليه

منجمله ان کے **قدوۃ العارفین ﷺ مطرالباذ رانی رحمۃ الله علیہ بیں آپ اکابرین** مشاکخِ عراق ہے اور صاحب ا**حوال وکرامات جلیلہ تنے۔** 

## آپ کی نظر کیمیااثر

شیخ احمد البروی نے بیان کیا ہے کہ آپ جس گنہگار کی طرف نظر کرتے ہے تو وہ فورا آپ کامطیع و فرما نبردار ہوجا تا تھا اور جس غفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیدار و ہوشیار ہو جا تا تھا اور جس غفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیدار و ہوشیار ہو جا تا تھا اور جو یہودی یا عیسائی شخص کہ آپ کے پاس آ یا فورا مسلمان ہوگیا جس زمین پر سے آپ گزرتے تھے وہ زمین آپ کی برکت سے سرمبز وشاداب ہوجاتی تھی اور جس امر کے لئے کہ آپ دعا کرتے فورا قبولیت دعا کے آٹارنمایاں ہوجاتے تھے۔

ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس دقت میرے ساتھ پانچ شخص اور بھی ہے ۔ آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہمارے لئے قریباً ڈیڑھ سیر دودھ تھے آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہمارے لئے قریباً ڈیڑھ سیر دودھ نکالا اور ہم نے اس دودھ میں سے اتنا بیا کہ ہم سیر ہو گئے بعداز اس سات شخص اور آئے اور وہ بھی ای سیر ہو گئے اس کے بعد دس شخص اور آئے اور وہ بھی لیک میں ہو گئے اس کے بعد دس شخص اور آئے اور وہ بھی لیک کرمیر ہو گئے اور دودھ مرف ڈیڑھ سیر ہی تھا اور اس سے زیادہ نہ تھا۔

ایک دفعہ آپ نے خواب میں ایک عظیم الثان دوخت دیکھا جس کی شاخیں بکٹر ت
اور قرید باذران سے مصل تھیں آپ نے صبح آکر یہ خواب اپنے شیخ شیخ تاج العارفین سے
اور قرید باذران کے مطراس درخت سے میری ذات مراد ہے تم جاکر قرید باذران میں
سکونت اختیار کرویہ قرید باذران قری عراق میں سے ایک قرید کا نام ہے چنانچہ آپ اس قرید
میں آکر سکونت یذریہ وے اور یہیں یر آپ نے دفات یائی۔

جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کے ساحبز اوے ابوالخیر کر دم نے آپ

## matat.com

ے کہا: کہ یں آپ کے بعد کس کی اقتداء کروں تو آپ نے فرمایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے معاجزادے کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ سے بھی پوچھاتو پھر بھی آپ نے بھی کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور فرمایا: کہ ایک زمانہ آ کے گا کہ لوگ انہی کی اقتداء کریں مے۔رضی اللہ تعالی عنبم

## ينيخ ما جد الكروى رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ماجد الکروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ الملِ قوسان سے (جو کہ عراق کے ایک قرید کا نام ہے) تتے اور احوال وکرامات جلیلہ رکھتے تتے۔

#### آپ کی نعنیلت و کرامات

ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے گئے کہ میں نے جج بیت اللہ کا ارادہ کرلیا ہے آپ نے ان کو اپنا ایک پیالہ دیدیا اور فر مایا: کہ اگرتم وضوکرنا چاہوتو بیت اللہ کا لئے پانی ہے اور اگر تم پر بھوک کا غلبہ ہوتو یہ تہارے لئے پانی ہے اور اگر تم پر بھوک کا غلبہ ہوتو یہ تہارے لئے بانی ہوتو ہے تہارے لئے ستو ہے۔ یہ شخص آپ کے اس عطیہ کے نہایت مشکور ہوئے اور نجج بیت اللہ کو گئے اور آپ کا یہ علیہ ان کی مندرجہ بالا ضرورتوں کے لئے کافی و وافی ہوا۔ یہ شخص شخ تاج العارفین رمنی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدوں میں سے شخص۔

آپ کے صاحبزادے سلیمان بیان کرتے ہیں کہ آیک دفعہ ہیں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھااس وقت آپ کی خدمت ہا برکت میں دیں ہارہ خفص آئے آپ نے بھے سے فرمایا: کہ جاؤ خلوت خانہ میں اس وقت کھانے پہنے کی کوئی چیز بھی نہتی گر اس وقت آپ کی خلاف ورزی نہ کر سکا اور خلوت خانہ میں چلا گیا تو جھے وہاں انواع واقسام کے کھانے سلے میں انہیں آپ کے پاس لے آیااس کے بعد پندرہ شخص اور آئے پھر آپ نے بحد پندرہ شخص اور آئے پھر آپ نے بحد ہا ایسائی فرمایا اور میں خلوت خانہ میں گیا تو اس دفعہ بھی اور آئے اور کے اور اقسام کے کھانے ملے ۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آئے اور انسام کے کھانے ملے ۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آئے اور انسام کے کھانے ملے ۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آئے اور انسام کے کھانے ملے ۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آگے اور انسام کے کھانے نکال کر لے آیا بعد از ان آپ نے اپنے دونوں خادموں کی ان کے لئے بھی میں بہی کھانے نکال کر لے آیا بعد از ان آپ نے اپنے دونوں خادموں کی

marfat.com

طرف نظرافھا کردیکھا تو دہ ہے ہوش ہوکرگر پڑے اورای حالت میں وہ اپنے کھر لائے مجے اور پنے مان کی خاصے اور چھ ماہ کے مجے اور چھ ماہ کے محاسم ہوئے اور چھ ماہ تک ان کی بیک حالت ہیں حاصر ہوئے اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے گئے کہ نہیں بید خیال ہوا کہ بیدواقد بحر تھا کہ جس کی وجہ سے آب ہم پر نظی فرمارے ہیں۔ وجہ سے آب ہم پر نظی فرمارے ہیں۔

ایک دفعد آپ نے جھے نے رمایا: کہ سلیمان اس پہاڑ پر جاکر دیکھو تہیں دہاں رجال الغیب سے تین فخص ملیس کے تم ان سے میراسلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ آپ کوئس چزکی خواہش ہے؟ غرض بیل ان کے پاس کیا اور بیل نے ان سے دریافت کیا تو ان بیل سے ایک فخص نے کہا: کہ جھے سیب کی خواہش ہا ایک فخص نے کہا: کہ جھے سیب کی خواہش ہا ایک فخص نے کہا: کہ جھے انار کی خواہش ہے۔ میں نے واپس آکر آپ کوا طلاع دی آپ نے فرمایا: کہ یہ تینوں میوے قول فرمایا: کہ یہ تینوں میوے قول فرمایا: کہ یہ تینوں میوے قول فرمایا: کہ یہ تینوں میوے واپل آکر آپ کے ایک کہ یہ تینوں میوے دکھ کو خاکہ دیکھا تھا پھر آپ نے یہ تینوں میوے دکھ کر مایا کہ جاؤان کو دے آؤ میں ان کے پاس لے کیا اور ان میں سے دو فخصوں نے اپنی چز فرمایا کہ جاؤان کو دے آؤ میں ان کے پاس لے کیا اور ان میں سے دو فخصوں نے اپنی چز کیر کھا کی گر جس فخص نے کہ سیب مانگا تھا اس نے سیب نہیں لیا اور کہا: کہ یہ میں تہیں جا سکے مواس ان کے باتھ میں از کر چلے کے گریہ فخص ان کے ساتھ نہیں جا سکے بھر آپ نے نے آئن کر ان کے لئے دعا کی اور سیب میں سے پھوان کو کھلایا اور پکھ خود آپ نے پھر آپ نے آئن کر ان کے لئے دعا کی اور سیب میں سے پھوان کو کھلایا اور پکھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کند معے پر آپ نے ہاتھ مارا تو شخص بھی از کر مطے میے۔ کھوان کو کھلایا اور پکھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کند معے پر آپ نے ہاتھ مارا تو شخص بھی از کر مطے میے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند بھی آپ کی نہایت تعریف کیا کرتے سے آپ کی نہایت تعریف کیا کرتے سے آپ کے نہایت تعریف کیا کرتے سے آپ کے نولد وغیرہ کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا 564 ہجری میں آپ نے وفات مائی۔ رضی اللہ عند

# شيخ ابومدين شعيب المغربي رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابولدین شعیب المغربی ہیں آپ اکابرین مشائخ مغرب وعظمائے عارفین اور ائر مخفقین سے تصاور کرایات و مقامات عالیہ رکھتے تھے آپ اوتاد مغرب سے تصاور اسراد مقائق ومعارف کے آپ نیز میں آپ کو تصریف تام اور

مقامات ولایت میں مقام وسیع عاصل تھا آپ ہے گائبات وخوارقِ عادات بکثرت ظہور میں آتے ہے اسرار و معارف اور فنون حکمیہ بمیشہ آپ کی زبان سے بیان ہوا کرتے ہے آپ شریعت وطریقت دونوں کے جامع اور بلادِمغرب کے ایک نامورمفتی ہے اور نہب ماکلی رکھتے ہے قبولیت عامد آپ کو حاصل تھی دور دراز کے طلبہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے ہے۔

شیخ عبدالرحمٰن بن جون المغربی وجمد بن احمد القرشی رحمة الله علیه شیخ عبدالله القشانانی الفاری رحمة الله علیه قدوة السالحین شیخ زکانی رحمة الله علیه وغیره مشائخ عظام نے آپ سے علم طریقت حاصل کیا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے الل طریقت نے فر تلمذ حاصل کیا ہے۔

غرضیکہ آپ اعلی درجہ کے جمیل وظریف متواضع مجمع مکارمِ اظاق اور متع شریف شے آپ کی ادعیہ مشہور و معروف ہیں مجملہ ان کے پیجہ ہم یہاں بھی تقل کرتے ہیں۔
اللہم ان العلم عندك و هو محجوب ولا اعلم امر اً فاختاره لنفسی فقد فوضت الیك امری وارجوك لفاقتی وفقری فارشدنی اللہم انی احب الامور الیك وارضاها عندك وحمدها عاقبه عندك فانك تفعل هاتشاء بقدرتك انك علی كل شیء قدیر ۔

ایمن اے پروردگار! تمام امور کا علم تجمی کو حاصل ہے اور اس میں سے جھے کی بات کا علم نہیں تاکہ میں اس سے کوئی بھلائی حاصل کر سکوں میں اپ تمام امور کا ارت اور اس میں اپ تمام امور کا اور اپ فاقد اور مصیبت میں تجمی کو امور اے پروردگار! تجمی کو صوفیتا ہوں اور اپ فقر و فاقد اور مصیبت میں تجمی کو سے مدد چاہتا ہوں ۔ اے پروردگار! تو آئیس امور کی طرف میری رہنمائی کر جو سے مدد چاہتا ہوں ۔ اے پروردگار! تو آئیس امور کی طرف میری رہنمائی کر جو عامل ہے۔

کہ تیرے زدیک بیند یدہ اور اس تر بی تھی کو قدرت حاصل ہے۔

آپ كى نضيلت وكرامات

شخ عبدالرحیم القتاوی رحمة الله علیه نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایک وفعہ بیان فرمایا ۱۹۵۵ میل میل کیا ہے کہ آپ نے ایک وفعہ بیان فرمایا

کہ جھے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا: کہ شعیب! تمہاری دائی جانب کیا ہے؟

میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری عطا و بعث ہے پر فرمایا کہ تمہاری بائیں جانب کیا
ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری قضا وقدر ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے شعیب! ہم
نے اس کو (لینی عطا کو) تمہارے لئے ذیادہ کیا اور اس کو (لینی قضا ،کو) تم ہے معاف کیا سو
اس شخص کو مرحبا ہے جو کہ تمہیں و کیمے یا تمہارے و کیمنے والے کو دیمے۔

ایک دفعہ آپ نے نماز میں یہ آیت شریف پڑھی "وَیُسْقُونَ فِیْهَا کَاْسًا کَانَ مِیدَ اَبُعُهَا کَاْسًا کَانَ مِیدَ اَبُعُهَا ذَنْجَبِیْلاً" اور پڑھ کرائے لب چوسے اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا: کراس وقت مجھے شراب طبور کا بیالہ پلایا گیا۔

ا کیک وقعد آب نے بہ آیت شریف پڑھی۔ ''اِنَّ الْاَبْرَ ادَ لَفِی نَعِیْمِ وَاِنَ الْفُجَارَ لَفِی جَعِیْمِ وَاِنَ الْفُجَارَ لَفِی جَعِیمِ وَاِنَ الْفُجَارَ لَفِی جَعِیمِ " اور فرمایا: کہ مجھے ان دونوں فریق کے مقامات دکھلائے گئے۔

بیخ صالح زکائی نے بیان کیا ہے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ مسلمانوں اور فرگیوں کے درمیان لڑائی ہوئی اس وقت آ پ اپنی کھار اور اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف گئے اور جا کر آپ ایک نیلے پر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ کے سامنے کا سارا میدان خزیروں سے بحر گیا اور خزیر مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے گئے تو اس وقت آپ تلوار نکال کر ان بی کود بڑے اور چلا کر بہت سے خزیروں کو آپ نے قبل کیا اس کے بعد تمام خزیر بھاگ پڑے اور پچر فرمایا کہ بیفر کی لوگ تھے کہ خدائے تعالی نے آئیں ذکیل کیا اور ان کو خکست دی۔ ہم اور پچر فرمایا کہ بیفر کی لوگ تھے کہ خدائے تعالی نے آئیں ذکیل کیا اور ان کو خکست دی۔ ہم نے بیدن اور یہ وقت یا در کھا اس کے بعد فرگیوں کے فکست پانے کی خبر آئی اور اس خبر میں ہوئے بی دن اور بی وقت نہ کور تھا جب بجاہدین واپس آئے تو وہ آ کر آپ کے قدم ہوس ہوئے اور بیان کیا کہ معرکہ بیس آپ ہمارے ساتھ شریک تھے اور آپ نے ان کا بہت سالشکر کا نے قدالا یہاں تک کہ وہ فکست کھا کر بہا ہو کر بھاگ پڑے اور اگر اس وقت آپ نہ ہوئے و قالا یہاں تک کہ وہ فکست کھا کر بہا ہو کر بھاگ پڑے اور اگر اس وقت آپ نہ ہوئے و تو آئی دیے۔ اس روز ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے اور پھر معرکہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دیے۔ اس روز ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے اور پھر معرکہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دیے۔ اس روز ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے اور پھر معرکہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دیے۔ اس روز ہم سالے زکائی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور معرکہ کے درمیان میں ایک او

زیاده دنوں کی مسافت تھی۔ ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرجیوں نے آپ کو اور بہت سے مسلمانوں کو قید کرلیا اور قید

کرکے سب کو ایک بڑی کشتی میں بٹھالیا اور جب وہ اپنی کشتی کالنگر کھول کرا ہے چلانے گلے

تو جیسی کھڑی تھڑی میڑی رہی اور ذرا بھی وہ اپنی جگہ ہے نہ بٹی جس ہے آبیں آپ کی عظمت و
شان معلوم ہوئی اور آپ ہے کہنے گئے کہ آپ جائے ہم نے آپ کور ہا کیا آپ نے فرمایا:

کر میر ہے ساتھ جتنے اور لوگ میں آئیس بھی چھوڑ دو تو ان لوگوں نے آپ کے تمام ہمراہیوں

کو بھی رہا کر دیا۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے وضوکر رہے تنے کہ اثنائے وضو میں آب کی انتخاب وضو میں آب کی انتخاب کے وضو میں آب کی انتخاب کے عطافر ماتو ایک آب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے عطافر ماتو ایک مجھلی اسے منہ میں لئے ہوئے او پر آئی اور آپ نے اس کے منہ سے اپنی انتخابی نکال لی۔

آپ بلادِ مغرب میں سکونت پذیر سے فلیفہ وقت نے آپ سے تیم ک حاصل کرنے کے لئے آپ کو بلایا اور آپ فلیفہ موصوف کی طرف روانہ ہوئے جب آپ تلمیان پنچ تو آپ نے فر مایا: کہ ہمیں بادشا ہوں سے کیا واسطہ پھر آپ سواری پر سے انزے اور قبلہ رخ ہوکر آپ نے کلم شہادت پڑھا اور فر مایا: کہ اے پروردگار! میں نے تیمی طرف جلدی کی تاکہ تیمی رضا مندی جھے حاصل ہواور یہ کہہ کر پھر آپ کی روح پرواز ہوگئی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر فلا ہر ہے۔ (رضی اللہ عند)

## شيخ ابوالبركات صحر بن صحر بن مسافر الاموى رحمة الله عليه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالبرکات معز بن معز بن مسافر الاموی ہیں آپ اکابرینِ مشائخِ عراق ہے تھے اور کراہات و مقامات انفاسِ روحانیہ وفتوحات عالیہ رکھتے تھے۔

آپاپ قریہ بیت فار سے جبل برکار جاکر مت تک قدوۃ السالکین شیخ شرف الدین عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے فلیفہ بنے علاوہ ازیں اور بھی بہت سے مشائخین سے آپ نے ملاقات کی اور کثیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاحبزاد ہے شیخ ابوالبرکات کے مقریب بی جن کا ذکر کیا جائے گا اسکا کے زمانہ اور آپ کے صاحبزاد ہے شیخ ابوالبرکات کے مقریب بی جن کا ذکر کیا جائے گا اسکا کے شاخر اسکا کے ساجر اسکا کے شاخر کیا جائے گا

آپ کی محبت باہر کت سے مستفید ہوئے آپ کریم الشماکل صاحب حیاء دمروت اور نہایت عقبل ونہیم بزرگ تے۔

#### آپکاکلام

محبت واللی کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جو منص محبت واللی کی شراب پیتا ہے اس کا نشہ بدول مشاہرہ محبوب نبیل افرتا۔ شراب نبت واللی کاسکر کویا وہ شب ہے کہ جس کی مبح مشاہرہ جمال محبوب ہے کہ مسرق وہ درخت ہے کہ جس کا پیل مجاہرہ وریاضت ہے۔ مشاہرہ جمال محبوب ہے جیسے کہ ممدق وہ درخت ہے کہ جس کا پیل مجاہرہ وریاضت ہے۔ محبت کے تین اصول ہیں: وفا ادب مرقت۔

وفایہ ہے کہ اس کی وحدا نیت وفر دانیت میں اپنے دل کومنفر دکر کے انفر او قلب عاصل کرے اور مشاہد کا النی میں تابت قدم رہے اور اس کے نوراز لیت سے مانوس رہے۔

ادب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات و حفظ اوقات اور ماسوا سے انقطاع کرتا رہے

مروت یہ ہے کہ قولاً وفعلاً صدق وصفا کے ساتھ ذکر اللہ پر اور فلا ہر و باطن میں اغیار سے روگر دانی کر کے حفظ سے روگر دانی کر کے حفظ اور حالات آئندہ کی رعابت کر کے حفظ اوقات کرتا رہے۔

جب بندے میں میر تنیوں خصالتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لذت وصال پانے لگتا ہے اور اس کے مقام سرمیں آتش اشتیاق بحڑک اٹھتی ہے۔

#### آپ کی کرامات

شخ ابواقتے نعر بن رضوان بن مروان الد ارائی للد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ موجم خریف میں مجھے آپ کے ساتھ آپ کے زاویہ سے پہاڑ تک جانے کا اتفاق ہوا اس وقت آپ کے بعض رفقاء نے کہا: کہ آج جارا اٹارٹرش وشیریں کھانے کوئی چاہتا ہے بعدازاں ہم نے دیکھا کہ اطراف و جوانب کے تمام درخت اٹار سے بھر گئے اور آپ نے فرمایا: کہ تم نے اٹار کی خواہش کی ہے سواسے تو ڑواور کھاؤ غرض ہم نے بہت سے اٹار تو ڑے اور کھائے اور آپ کے اور کھائے اور آپ کے اور کھائے کوئی میں دونوں قتم کے اٹار تو ڑے اور کھائے اور آپ کی درخت میں سے ہم نے ترش اور شیریں دونوں قتم کے اٹار تو ڑے اور اس کے دواہی آپ تو کھی درخت پر ایک اٹار اس قدر کھائے کہ ہم سیر ہو مجھے بھر جب ہم دیاں سے دواہی آپ تو کسی درخت پر ایک اٹار

بھی نظر نہیں آیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ شخ نعر اللہ بن علی الحمیدی المصیانی البکاری پہاڑ کے کنارے پر سے جارہ ہے تھے اور اس روز ہوا بہت تیز تھی اور خصوصاً اس وقت ایک بہت بڑی آندھی آئی اور پہاڑ میں بھی پچھ اضطراب سا پیدا ہو گیا اور شخ موصوف پہاڑ پر ہے گرے آپ اس وقت بہاڑ کے سامنے بی بیٹے ہوئے تھے آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ تھم گیا اور شخ موصوف ہوا میں معلق رہ گئے گویا کی نے ان کوتھام رکھا ہے پھر آپ نے ایک گھڑی کے بعد موصوف ہوا تو ان کوان کی جگہ پہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے پھرا پی جگہ بہاڑ پر بہنچا چنا نچے شخ موصوف بذر بعد ہوا کے گئے۔

ابو الفضل معالی بن نبہان المجمی الموسلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں قریباً
سات برس تک آپ کی خدمت بابرکت میں رہا ایک وقت کھانے کے بعد میں آپ کے
ہاتھ دھلا رہا تھا آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا: کہتم مجھ سے اس وقت جا ہوکیا جا ہے ہو
میں نے کہا: حضرت آپ میرے واسطے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھ پرقر آن یادکرنا بہل کر
دے چنا نچہ آپ کی دعا کی برکت سے مجھ پرقر آن مجید یادکرنا بہل ہوگیا یہاں تک کہ آٹھ ماہ
میں میں نے پورا قرآن مجید یادکرلیا اور اس سے پہلے میری بیات استمی کہ میں ایک آئیت کو
میں نین دن میں یادکیا کرتا تھا اور اب میں شب وروز قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں علاوہ از یں
اللہ تعالی نے آپ کی دعا کی برکت سے میری برایک مشکل کوآسان کردیا۔

آپ کے صاحبزاد ہے ابواکھاخریان کرتے ہیں کہ ایک فض ہمیشہ نمازی میں نفول حرکتیں کہ جن سے نمازٹوٹ جاتی ہے کیا کرتا تھا آپ نے بار ہااس کومنع کیا لیکن یہ فض اپنی حرکت سے بازئیں آیا اور ایک وفعہ آپ نے اس سے کہا: کہ یا تو تو اپنی حرکت سے باز آ ورنداللہ تعالی تیرے دونوں ہاتھ بیکار کر دے گا۔ ای وقت سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو ورنداللہ تعالی تیرے دونوں ہاتھ بیکار کر دے گا۔ ای وقت سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار کی خدمت میں آیا اور نہایت عاجزی کرنے لگا آپ نے نے مایا: کہ اب تہماری ہے تا جن کی کہ کام نیس آسمی جبکہ خدائے تعالی کا غضب تم پر آپ کے کہا جن نے بیکار بی رہے۔

ایک نے اس فعل کے دونوں ہاتھ تادم حیات بیکار بی رہے۔

ایک کا چنا نچاس فعل کے دونوں ہاتھ تادم حیات بیکار بی رہے۔

ایک کا چنا نچاس فعل کے دونوں ہاتھ تادم حیات بیکار بی رہے۔

آپ جبل بکارے قریب مقام النش میں سکونت پذیر سے اور بہیں پر آپ نے وفات پائی اور بہیں پر آپ نے وفات پائی اور بہیں آپ مرفون بھی ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ رمنی اللہ عنہ بینے ایوالمفاخر عدی بن صحر بن صحر بن مسافر الاموی البکاری مُراہا ہے۔

منجلہ ان کے آپ بی کے صاحبز اوے موصوف بیٹے ابوالمفاخر عدی بن ابی البرانات صحر بن محر بن مسافر الاموی الشامی الاصل الہکاری المولد والدار رحمة الله علیہ ہیں۔

آپ بھی اکابرین مشارِ نِح عراق سے تھے اور مقامات احوال وکرامات عالیہ اور انفای روحانیہ و تقرف بھی اکابریت مشارِ نِح عراق سے تھے اور روحانیہ و تقرف بھی میں ہوئے اور بہت کی شخصیت و ایر کت سے مستفید ہوئے اور بہت کی شہرت آپ کو حاصل ہوئی آپ ایک نہا ہے تقیل ونہیم منواضع کریم النفس بزرگ تھے اور علم اور الل علم کی آپ نہا ہت عزت کرتے تھے ہمیں آپ کی بن و فات کے متعلق کچے معلوم نہیں ہوا۔

#### شيخ ابوليعقوب يوسف بن ايوب بن يوسف، بمُنظمة

متجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابولیعقوب بوسف بن ابوب بوسف بن ہوسف بن الحسنین بن دہرۃ الہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

آپاعیانِ مشارُخُ اسلام سے تھے اور خراسان میں تربیت برید ین آپ ہی کی طرف منتی تھی۔ ہیشہ آپ کی خانقاہ میں علاء وفقہاء کی ایک بڑی جماعت رہا کرتی تھی اور آپ سے مستفید ہوا کرتی تھی ای طرح سے کثیر التعداد اللِ سلوک آپ کی محبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ ابنی صغری ہی سے تامین حیات ڈید وعبادت وریاضت و مجاہدہ اور خلوت مستفید ہوئے آپ ابنی صغری ہی سے تامین حیات ڈید وعبادت وریاضت و مجاہدہ اور خلوت میں مشغول رہے جس طرح سے کہ آپ نے کثیر التعداد علاء وفقہا ہے سے فخر تلمذ عاصل کرکے علوم ویزیہ کی تعمیل کی اور ای طرح اعیانی خراسان نے آپ سے تلمذ حاصل کیا۔

شخ علی الجونی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ایک مجلسِ وعظ میں حاضر ہوا آپ وعظ فر ماضر ہوا آپ وعظ فر مارے میں کہ میں آپ کی ایک مجلسِ وعظ میں ایک بر تی فخص فرمارے معظ میں آپ سے دوفقہا و نے کہا: کہ بس خاموش رہوتم ایک بر تی فخص معلوم ہوتے ہوآپ نے فرمایا: کہتم خاموش رہو خدائے تعالی حمہیں زندگی نصیب نہ کرے

# marfat.com Marfat.com

چنانچهای مجلس میں ان دونو **ں کا انتقال** ہو **کی**ا۔

ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فر مار ہے تھے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا اس مجلس میں ایک فقیہ جو کہ ابن سقاء کے تام سے مشہور تھا اٹھا اور آپ کی نسبت کچھاؤیت وو کلمات کے اور آپ سے پچھسوالات کے آپ نے فر مایا: کہ بیٹھ جاؤ تمہارے کلام ہے ہمیں کفر کی ہوآتی ہے اور عجب نہیں کہ فیر دین اسلام پرتمہارا خاتمہ ہو چنا نچہ اس اثناء میں ملک الروم کا ایک قاصد خلافت بنائی میں آیا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ شطاخیہ چلاگیا اور وہاں جا کر عیسائی ہوگیا اور ای پراس کا خاتمہ بھی ہوا۔

یہ خص قاری قرآن اور نہایت خوش آ واز تھا۔ اس کے ویکھنے والوں میں سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو قطعطنیہ کی ایک وکان پر بیمار پڑا ہوا ویکھا اس کے ہاتھ میں اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس نے بیکھا تھا جس سے بیرا ہے منہ پر سے کھیاں اڑا رہا تھا میں نے اس وقت اس سے پوچھا: کہ تہمیں کچو قرآن بھی یا د ہے یا سب بھول کئے اس نے کہا: کہ مرف جھے ایک آیت "رُبَسَا یہ وَ دُوا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ" یا درو گئی ہے۔ بیمی ایک روز ایسا ہوگا کہ کافر بہیں ہوئے۔ انہی

الله تعالی برایک مسلمان کواس بلاء سے محفوظ رکے اور یُر کستو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احر مجتبیٰ صلی الله علیه وسلم بم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وسلی الله علی النبی پس برایک شخص کو چاہئے کہ اتقیاء وسلیء ابرار امت ومرحمہ اور اولیاء الله و عارفین کا ملین سے بداعتقادی نہ کرے اور نہ ان کے ساتھ بدلنی سے کام لے ورنہ ان کی بدوناء تیر بہدف اور یم قاتل کا خمر محتی ہے۔ "ونسئل العقو والعافیه وحسن العاقبه بمحمد واله علیه الصلوة و السلام ابداً ابداً ابداً

ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت وبایر کت میں آکر کہنے گئی کہ فرگیوں نے میر سال کے کو کھی کہ فرگیوں نے میر سال کے وقید کرلیا ہے آپ اے چیٹرا و بیجئے آپ نے ہر چنداس کومبر ولایا میر یہ مورت ہر گزمبر نہ کرسکی آپ نے فرمایا: کہا ہے پروردگار! اس کے لڑکے کوقید ہے چیٹرا میر یہ کورت ہر گزمبر نہ کرسکی آپ نے فرمایا: کہا ہے پروردگار! اس کے لڑکے کوقید ہے چیٹرا میں کے لڑکے کوقید ہے چیٹرا میں کے لڑکے کوقید ہے چیٹرا میں کے لڑکے کوقید ہے جیٹرا میں کے لڑکے کوقید ہے جیٹرا

کراس کے پاس پہنچادے پھرآپ نے اس سے فرمایا: کہ جاؤ گھر پرانشا واللہ تعالیٰ تمہارالز کا حمہیں ملے گاچتانچہ میرفورت اسنے کھر می تو کھر میں اس کالڑ کا موجود تھا۔

ال نے بیان کیا کہ میں ابھی قسطنیہ میں مجبوس تھا ایک فض آیا جے میں نہیں پہواتا تھا اور آکر ایک لو بھر میں مجھے اٹھا لایا اور یہاں پہنچا دیا اس مورت نے واپس آکر آپ کو اس کے آنے کی خبر دی آپ نے فر مایا : کہ کیا تمہیں اس میں پر تیجب معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جوا بے تمام کا موں میں بالکل نیک نمتی رکھتے ہیں اور ہرایک کام کو محض لوجہ اللہ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو ای وقت پورا کر دیتا ہے۔

### آپ کا وصال

آپ 440 میں قرائے ہمان میں سے قرید ہوز نجرد میں تولد ہوئے اور 535 میں مضافات ہمان میں سے قرید مرد کی طرف لوشتے ہوئے آپ مضافات ہمان میں سے قرید تاجین میں ہواز ن سے قرید مرد کی طرف لوشتے ہوئے آپ نے دفات پائی اور مہیں پر آپ مدفون ہمی ہوئے ہمرایک مت کے بعد آپ کی نعش کو نکال کر مرد لے جاکر دفن کیا گیا اس دفت تک آپ کی نعش جیسی کہتی دیں ہی رہی اور مرد میں اب تک آپ کی نعش جیسی کہتی دیں ہی رہی اور مرد میں اب تک آپ کی نعش جیسی کہتی دیں ہی رہی اور مرد میں اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ رضی اللہ عند

# 

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ شہاب الدین عمر بن محمد بن عبداللہ محمد عمویہ السمر وردی رحمۃ اللّٰدعلیہ بیں۔

آ پ اعلیٰ درجہ کے عالم و فاصل جامع شریعت وطریقت اور اکابرینِ مشائخِ عراق سے تصاور مقامات وکراماتِ عالیہ رکھتے تھے۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیہ نے آپ کی نسبت فر مایا ہے کہ عمر تم اخیر مشاہیر عراق سے ہو مے۔

آپ اعلیٰ درجہ کے تمبع شریعت و تالع سنت نبوی تضعلیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و السلام اور شریعت وطریقت میں مقام رفع رکھتے تنے جم الدین بقلیسی جو کہ آپ کے مریدوں میں آپان کی آپان کی آپان کی آپان کی آپ

ت تھے بیان کرتے ہیں کہ جب کہ میں بغداد میں آپ بی کی خدمت میں چلکش کے لئے خلوت خاند میں بیٹا تو اخیر چلد میں جالیسویں روز مجھے مشاہرہ ہوا کہ آپ ایک بہاڑ پر بیٹے ہوئے صاع بحر بحر کرلوگوں کو جواہرات تقتیم کررہے ہیں اور جب بیہ جواہرات بھم ہوجاتے ہیں تو پھر ایکا بیک خود بخود بڑھ جاتے ہیں جب میں چلہ کا بیا خبر دن پورا کرکے خلوت خانہ ے نکلا اور آپ کی خدمت میں آیا تو قبل اس کے کہ میں اس کی نسبت آپ سے وریافت کروں آپ نے فرمایا: کہ جو پچھتم نے اپنے مشاہرہ میں دیکھا ہے تھیک دیکھا ہے اور سیسب کے دعرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کی برکت سے ہے کہ آب نے علم کلام کے عوض میں عطا فرمایا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصریف و تام میں پدِطولی عطا فرمایا تھا۔ (مترجم) آپ کا قصداو پر ندکور ہو چکا ہے کہ آپ شب وروزعلم کلام میں مشغول رہتے تھے اور اس فن کی آپ نے بہت ی کتابیں یاد کر رکھی تھیں اور آپ کے عم بزرگ آپ کواس میں مشغول رہے ہے منع کیا کرتے تھے چنانچہ ایک روز آپ کے عم بزرگ آپ کو حضرت بینے عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کی خدمت بابر کت میں لے محے اور فرمایا: که بیمیرے بیتیج شب وروزعلم کلام میں مشغول رہتے ہیں اور میں انہیں منع کیا کرتا ہوں تکریہ بیں ماننے غرض آپ کی توجہ ے آپ کا سین علم کلام ہے بالکل صاف ہو گیا اور بجائے اس کے آپ کے سیند میں حقائق بحر محے ۔ انہی معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ ریدوعا مکثرت پڑھا کرتے

"اللهم بصرنا بعيوب انفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين وانصرنا على اعدائنا ولا تفضحنا يوم القيامه انك لا تخلف البيعاد"

یعنی اے پروردگار! تو ہمیں ہمارے عیوب و یکھنے کی بصیرت اے کہ ہم خود اپنے عیوب و یکھنے کی بصیرت اے کہ ہم خود اپنے عیوب و کیولیا کریں اور ایک لیحہ بھر بھی تو ہمیں ہمارے نفسوں پرمت چھوڑ اور ہمارے دشمنوں پر تو ہماری مدد کر اور اے پروردگار! تو ہمیں قیامت کے دن ذیل نہرنا ہے شک تو اپنے وعدہ کے ظلاف نہیں کرتا۔

(ایس نہرنا ہے شک تو اپنے وعدہ کے ظلاف نہیں کرتا۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے وفت کے عارف کال اور حقیقت وفت کے عارف کال اور حقیقت وطریقت می حقیقت وطریقت میں مینے وفت منے طلق اللہ کو آپ نے وصول الی اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی ذُہدوعبادت وریاضت ومجاہدات میں مشغول رہے۔

آپ نے اولا علوم دینیہ کی تخصیل کی اور صدیث بھی تن ۔ اس کے بعد آپ عرصہ دراز

تک خلوت کریں رہے اور ذکر واشغال کرتے دہے۔ بعدازاں آپ نے اپنے عم بزرگ

کے مدرسہ میں مجلس وعظمنعقد کی اور خلقت کثیر آپ کے وعظ میں آنے گئی اور تبولیت عامہ
آپ کو حاصل ہو کی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت ہوگی اور عام و خاص

سب آپ کے فیف و برکت سے مستفید ہوئے۔ امراء وسلاطین کے فزویک بھی آپ کو بہت

پھے کے اور دباط تاصری و دباط بسطامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے پھر

بیجے می اور دباط تاصری و دباط بسطامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے پھر
اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچایا گیا گر آپ ای طرح سے بطریق اول اوراو و اذکار میں
مشخول رہ کر خاطر جمع رہے۔

قاضی القصناة مجیرالدین عبدالرحن العلیم نے اپنی " تاریخ المعتمر فی ابنائے من عبر"
میں بیان کیا ہے کہ شہاب الدین آپ کا لقب تھا اور آپ کا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی
الله تعالی عند سے ملکا ہے آپ اعلی ورجہ کے نقیہ شافعی المذہب عابد و زاہد اور نہایت ہی
بزرگ ممائح تھے آپ شیخ الشیوخ تھے اور آپ کی آخر عمر میں آپ کا بغداد میں کوئی نظیر نہیں تھا
آپ نے سلوک میں عمدہ عمدہ کتا ہیں بھی لکھی ہیں جملہ آپ کی کتب سے کتاب "عوار ن

# شيخ جا ميرالكروى مِينينة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ جا کیرالکروی رحمۃ اللہ علیہ بیں آپ بھی اعیانِ مشائخ عراق سے تھے اور احوال فاخرہ و مقامات عالیہ و انفاس نفیسہ اور کرا ہات ظاہرہ رکھتے تھے بہت سے مجا ئبات وخوارق عادات اللہ تعالی نے آپ سے ظاہر کرائے جمیع مشائخ عراق اور خصوصاً تاج العارفین آپ کی نبایت تعریف کیا کر ہے تھے اور فرایا کرتے تھے کہ شخ جا کیر

ابین نفس سے اس طرح نکل مسے ہیں جس طرح سے کہ سانپ اپنی بینجلی سے نکل جاتا ہے صلحاء وعباد سے کثیر التعداد لوگ آپ کی صحبت باہر کت ہے مستفید ہوئے آپ اعلیٰ درجہ کے ظریف الشمائل کامل الا دب اور شریف الصفات تصاور ہر حال میں آ داب شریعت وقانون عبوذیت کوئر کی (رعایت) رکھتے ہے آپ کا قول تھا کہ میں نے کسی مرید سے عہد نہیں لیا گریہ کہ میں نے اس کا نام لوح محفوظ میں لکھاد یکھا۔

شخ ابونم الحمدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی روزی ہے شک و گمان محض غیب

ہوتی تھی ایک وقت کا ذکر ہے کہ بھی آپ کی ضدمت بابرکت بیں حاضر تھا اس وقت اپ کے سامنے سے کئی گا ئیں نظیں ایک گائے کی نبعت آپ نے فرمایا: کہ اس گائے کے شکم بیں سرخ بچورا ہے اور یہ گائے بچور ہے کو فلال ماہ بیں فلال دن جنے گی اور یہ بچورا میر سند ذرانہ بیں دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک اور گائے کی طرف اشارہ کرتے میر سے فرمایا: کہ اس کے شکم بیں بچھیا ہے اور یہ گائے فلال وقت جنے گی اور اس کی کی صفتیں بوٹ کے ایان کر کے فرمایا: کہ اس کے شکم بیں بچھیا ہے اور یہ گائے فلال وقت جنے گی اور اس کی کی صفتیں بیان کر کے فرمایا: کہ یہ بی ہمار سے نذرانے بیں وی جائے گی اور فلال شخص اس کو فرن کر کے گا اور فلال فلال فلال فوض اس کو کھا کیں گے اور ایک سرخ کی اور کہے گا کہ آپ بھی برن کا وقت کا ذکر ہے کہ ایک فو وار دھنی آپ کی خدمت بیں آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھی برن کا وقت کی جرن کا ذرائے کہ سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے سے کوشت کھلا یے چنانچہ اس وقت ایک برن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے درائے کو ایک بیا تھے ہیں کا کوشت بھوا کو کھڑا ہو گیا اور آپ نے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے سے کوشت کھلا یا گیا۔

ابو محمد الحن راوی بیان کرتے ہیں کہ جھے قریباً سات برس تک آپ کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا مگر بجز اس کے اور مجھی میں نے آپ کے زاویہ پر ہرن نہیں ویکھا آپ ہمیشہ بیابان میں رہے۔

قنطرۃ الرصاص کے پاس آپ نے اپنا زاویہ بنالیا تھا یہیں آپ رہا کرتے تھے اور
کبیرین ہو کر یہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے۔اس کے بعدلوگوں
نے یہاں پر ایک گاؤں بسالیا اور آپ ہے برکت طلب کرتے رہے۔رضی اللہ عنہ

(۲) ۵ (۱) ۵ (۱)

# شخ عنان بن مرزوق القرشي مينينة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ عثان بن مرزوق الغرثی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ اکابرین مشارکے نصر سے تنے اور احوال ومقامات رفیعہ وکرامات ظاہرہ رکھتے تنے آپ جامع شریعت وطریقت تنے۔

#### آپكاكلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا منجملہ اس کے پچمے ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ فرمعرفت الی ومعرفت قدرت وصفات البید کا راستہ ہاور اس کی تحکمت وآیات اس کی تحکمت وآیات اس کی نشانیاں ہیں اور عقل وقہم کواس کی کند( حقیقت تہدو غیرہ) ذات دریافت کرنے کی مطلق طاقت نہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی تحکمتیں اگر مثانی اور محدود ہوتیں اور انسان کی عقل وقہم اور اس کے علم میں ساسحتیں تو بیعظمت وقدرت مثانی اور محدود ہوتیں اور انسان کی عقل وقہم اور اس کے علم میں ساسحتیں تو بیعظمت وقدرت البید ہے متعلق ایک تیم کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ "تعالیٰ الله عن ذلك علو الحبیرا" ای لئے اسرار از لی اور اسرار جالی آئھوں سے پوشیدہ رہے معنی وصفی کی طرف راجع ہوئے اور فہم اس کے اور اک سے قاصر رہی اور ملک ملک میں دائر رہا اور کلوق اپنے مثل کی موف راجع ہوکر اس کی اور اک سے قاصر رہی اور ملک ملک میں دائر رہا اور کلوق اپنے مثل کی طرف راجع ہوکر اس کی تلاش میں سرگر دائں رہے اور چاروں طرف وہ زبان حال سے خدا کا نام پیار نے گئے ہیں تمام کلوق فرش سے عرش تک معرفت اللی کے راستے اور اس کی از لیت نام پیار نے گئے ہیں تمام کلوق فرش سے عرش تک معرفت اللی کے داستے اور اس کی از لیت نام پیار نے گئے ہیں تمام کلوق فرش ہے جس کر دوف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بقدر اس کی طاقت کے اس کی بھیرت عطا ہوئی ہے۔

الا کسل شسیء لسسه ایدٌ تسدل عسلسی انسهٔ واحددٌ

- - - اورجس دل میں کہ شوق و محبت نہیں وہ دل خراب و ویران ہے اور جس فہم میں کہ آب

marfat.com

ِ معرفت نہ ہو وہ محویا بدلی ہے آب ہے اورخلق سے وحشت ہوتا اپنے مولا سے مونس ہونے کی دلیل ہے۔

آب مصر میں سکونت پذیر تھے اور یہیں پر 564ھ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے نزد کیک آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر کے فام ہے اور اب تک آپ کی قبر کے فام ہے اس وفت آپ کی عمر ستر سال سے متجاوز تھی۔ رحمۃ اللہ علیہ

# يشخ سويدالسنجارى ميناند

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ سوید السنجاری رحمۃ القدعلیہ ہیں آپ دیارِ بکر ہیں اعیانِ مشارُخِ عظام سے گزرے ہیں آپ احوالِ فاخرہ ومقاماتِ رفیعہ وارشاواتِ عالیہ اور جمران مشارُخِ عظام سے گزرے ہیں آپ احوالِ فاخرہ ومقاماتِ رفیعہ وحقیقت تھے تبولیت کراماتِ ظاہرہ رکھتے تھے آپ امام العارفین ججۃ السالکین جامع شریعت وحقیقت تھے تبولیت علمی عملی اور تربیت وحریدین آپ ہی کی طرف ختمی علمی اور تربیت وحریدین آپ ہی کی طرف ختمی مقی ۔

شیخ حسن النعفری رحمۃ الله علیہ شیخ عثمان بن عاشور السنجاری رحمۃ الله علیہ وغیرہ مشاکخ عظام آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت می خلقت نے آپ سے ارادت حاصل کی تمام علماء ومشاکخ وقت اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ الله علیه آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے ہے آپ فرماتے ہیں۔

علوم تین فتم پر ہیں :علم من اللہ علم مع اللہ وعلم باللہ وعلم الباطن وعلم الباطن وعلم الحکم اور خاموثی اعلیٰ درجہ کی عقمندی ہے اور جب خواہش ونفسانیت غلبہ کرتی ہے تو عقل اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے۔

شیخ ابوالمجد سالم بن احمرالیعقو بی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ سنجار میں ایک شخص تھا جو کہ سلف صالحین پر بلا وجہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا جب بیشخص بیار ہو کر قریب المرگ ہوا تو اس و قت یہ شخص ہرایک تشم کی با تیمی کرتا تھا گر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا بار ہا لوگ اے کلمہ شہادت پڑھ کر سناتے ہے لیکن کی طرح ہے بھی بیدا ہے نہیں پڑھ سکتا تھا لوگ اس و قت و و ر شہادت پڑھ کر سناتے ہے لیکن کی طرح ہے بھی بیدا ہے نہیں پڑھ سکتا تھا لوگ اس و قت و و ر آ ب کو بلا لائے آ ب اس شخص کے پاس آن کر بیٹھے اور تھوڑی دیر آ ب سرتگوں رہے بھر کر آب کو بلا لائے آ ب اس شخص کے پاس آن کر بیٹھے اور تھوڑی دیر آ ب سرتگوں رہے بھر کر آب کو بلا لائے آ ب اس شخص کے پاس آن کر بیٹھے اور تھوڑی دیر آ ب سرتگوں رہے بھر کر آب کو بلا لائے آ ب اس شخص کے پاس آن کر بیٹھے اور تھوڑی دیر آ ب سرتگوں رہے بھر

آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہ "لا الله الا الله معمد رسول الله" پڑھوتو پھراس فخص نے کلم شہادت پڑھا اور کی دفعہ پڑھا۔

پھر آپ نے فر مایا: کہ چونکہ یہ سلف صالحین پرطعن کیا کرتا تھا ای لئے اس وقت کلمہ شہادت پڑھنے ہے اس کی زبان روک دی گئتی میں نے اس وقت جناب باری کی درگاہ میں اس کی سفارش کی تو جھ ہے کہا گیا کہ ہم نے تمباری سفارش قبول کی بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہوجا کی اس کے بعد میں مقام حضرت الشریفہ میں داخل ، وا اور حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ مری سقطی رحمۃ اللہ علیہ وزیرہ ہے اللہ علیہ اور الوکر بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے میں نے اس کی طرف سے معافی جا ہی۔

مجراس شخص نے بیان کیا کہ جب میں کلمیشہادت پڑھنا جاہتا تھا تو ایک سیاہ چیز آن کرمیری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بدزبانی ہوں پھراس کے بعد چمکتا ہوا ایک نورآیااس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا: میں اولیاءاللہ کی رضامندی ہوں۔

پھر اس مخص نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے آسان وزمین کے درمیان نورانی گھوڑے نظر آرہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں اور بیسب سوار ہیبت زوہ ہو کر سرگول ہیں اور "سبوح قلوس ربنا و رب الملآئکة والروح" پڑھ رہے ہیں پھر آخر دم تک بیخص کلمہ شہادت پڑھتار ہا اورای پراس کا خاتمہ ہوا۔ فالحمد للله علی ذلك.

عارف کامل شخ عثان بن عاشور السنجاری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مسجد ہیں تشریف رکھتے تھے اس وفت مسجد ہیں ایک ناجینا شخص آئے اور غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے آپ نے ان کی بیرحالت و کھے کراللہ تعالی ہے دعا کی کہ اے پروردگار! تو ان کو بینا کر دے چنانچہ آپ کی دعا ہے بیر ہینا ہو گئے اور اس کے بعد ہیں برس تک زندہ رے۔

ایک روز کاذکر ہے کہ ایک مجذوم پر سے آپ کا گزر ہوااس مجذوم کے ہم سے کیڑے شیے اور خون و پیپ اس کے جم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو مجے شیخ تھے اور خون و پیپ اس کے جم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو مجے شخے آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ اے پروردگار! تو اسے عذاب کرنے سے بے پروا ہے تو اس کو صحت عطافر ما اللہ تعالی نے آپ کی دعا ہے اسے تندر مست کر دیا۔

آپ سنجار میں سکونت پذیریتے اور کبیری ہو کریہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے اور آپ کی قبریبال پر اب تک ظاہر ہے۔

# شيخ حيات بن قيس الحراني ممينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ سیات بن قیس الحرائی ہیں آپ بھی اکابرین مشارکخ عظام سے شے اور احوال فاخرہ و مقامات رفیعہ اور کرامات عالیہ رکھتے تھے۔ بہت سے عظام سے خوارق عادات اللہ تعالی نے آپ سے ظاہر کرائے اور بہت کیر التعداد صاحب احوال و مقامات آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے تمام علاء و مشارکخ وقت آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ہر خاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگ اور آپ کے مراتب و مناصب کا اعتراف تھا بار ہا اہل حران آپ کی دعا کی بر کت سے باران طلب کرتے تھے تو آپ کی دعا کی بر کت سے باران طلب کرتے تھے تو آپ کی دعا کی بر کت سے باران طلب کرتے تھے تو آپ کی دعا سے بارال ہوتی تھی ای طرح وہ اپنی مصیبتیں ان سے دور ہو جاتی تھیں اور آپ کے این قشم کے حالات مشہور و معروف ہیں۔ معارف تھا کی ہم آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ فرائی گیت ان کے عشل کے این قشم کے حالات مشہور و معروف ہیں۔ معارف تھا کی ہم آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ چھکوں کی قیت ان کے مغز سے اور مردوں کی قیت ان کے عشل آپ کا گلام عالی ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ چھکوں کی قیت ان کے مغز سے اور مردوں کی قیت ان کے عشل سے ہوا کرتی ہے اور احباب کا فخر احباب سے ہوتا

شیخ عبداللطیف بن ابی الفرح الحرانی المعروف بابن القسیطی بیان کرتے ہیں کہ حران میں ایک مسجد بنائی جانی جب اس کی بنا قائم کرتے ہوئے حراب نصب کی جانے میں ایک مسجد بنائی جانی زیر تجویز تھی جب اس کی بنا قائم کرتے ہوئے حراب نصب کی جانے گئی تو مہندس نے کہا: کہ قبلہ کا رخ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کرنیس قبلہ کا رخ یہ ہے اور مہندس کے کہا: کہ قبلہ کا رخ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کرنیس قبلہ کا رخ یہ ہے اور مہندس کے اور مہندس کے کہا: کہ قبلہ کا رخ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کرنیس قبلہ کا رخ یہ ہے اور مہندس

کواس رخ پر کرک آپ نے فرمایا: کہتم اپنے دل کی طرف نظر کرو تمہیں قبلہ نظر آئے گا مہندس نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو اسے قبلہ بے تجاب دکھائی دیا اور وہ بے ہوش ہو کر آر

شخ نجيب الدين عبد المنعم المحراني اصفيلي رحمة الله عليه بيان كرت بين كه ايك د فعہمیں آپ کے ساتھ بول کے سامید میں آرام لینے کا انقاق ہوا اور اس وقت آپ کے مراہ بہت سے آ دمی تھے اس وقت آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت معجور كمانے كوميراجى جا بتا ہے آپ نے فرمایا: كدورخت كو بلاؤ آپ كے خادم نے كہا: كد حضرت بدتو بول كا درخت ہے آپ نے فرمایا: كهتم اسے بلاؤ توسى آپ كے خادم نے اسے ہلایا تو تروتازہ مجوری اس درخت سے نیکنے لکیں اور سب نے اس قدر کھا کیں کہ سیر

آپ حران میں سکونت پذیر متھ اور یہیں پر 581ھ میں آپ نے وفات پائی اور یہیں يرآب مفون ہوئے آپ كى قبراب تك ظاہر ہے۔

# يتنخ ابوعمرُو بن عثمان بن مزروة البطائحي مِيناته

منجمله ان کے قدومہ العارفین شخ ابوعمرو بن عمان بن مزروة البطائحی رحمہ الله علیه میں آب بھی اکابرینِ مشائخ عظام سے تھے آپ احوال و مقامات عالیہ و کرامات ظاہرہ رکھتے يتعاور اسرار مشابدات ومقامات وصول الى الله بين آب رائخ القدم يتصالله تغالى نے آب كو قبولیت ِعامدعطا فر مائی تھی اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و بزرگی ہے بھر دیا تھا۔ معارف وحقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تعامنجلہ اس کے پہلے ہم اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں۔

## آپ کا کلام

آپ نے فرمایا: کہ اولیاء اللہ کے دل معرفت اللی سے اور عارفوں کے دل محبت اللی مشاہرہ سے اور اللِ مشاہرہ کے دل فوائد ہے بھرے ہوتے ہیں اور احوال مذکورہ میں ہے ہر maďatcom

ایک صاحب کے لئے آ داب ہوتے ہیں جنہیں وہ حسب محل بجالاتا ہے اور جو مخص کہ انہیں نہیں بجالاتا: وہلاکت میں پڑجاتا ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا: کہ غافلین حکم الہی میں اور ذاکرین روح اللہ میں اور عارفین اور عارفین اور عارفین لطف الہی میں اور حارفین قرب الہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساط الہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساط الہی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی ان کو کھلاتا ہے اور وہی بلاتا ہے۔

شخ ابوحفظ عمر بن مصدر الربیعی واسطی نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنی ابتدائی عمر میں گیارہ سال تک سیاحت کرتے ہوئے جنگل بیابان میں پھرتے رہے آپ اس اثناء میں تنہا رہتے سے کسی سے میاح چیزیں کھایا کرتے تھے اور ساگ وغیرہ کی تشم سے مباح چیزیں کھایا کرتے تھے اور مہال ایک شخص آن کر آپ کوصوف کا جبہ پہنا جایا کرتا تھا۔

ای اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ انوار وتجلیات کمال وجلال آپ پر ظاہر ہوئے اور آب آسان کی طرف دیکھتے ہوئے ای طرح سےسات برس تک کھڑے دہاس اٹناء میں نہ آپ بیٹے اور نداس اثناء میں آپ نے پچھ کھایا پیا بجرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور مقام سر میں آپ ہے کہا گیا کہتم اپنے مکان واپس جا کراپی ز وجہ ہے ہم بستر ہوؤ کیونکہ تمہاری پشت میں ایک فرزند کا نطفہ ہے کہ جس کے ظیور کا وقت قریب آگیا ہے چنانچہ آپ اینے گھر آئے اور آپ کی بی بی صاحبہ نے آپ سے کہا: کہتم مكان كى حصت يرج صرايين اس واقعه على مامستى والون كومطلع كردوآب مكان كى حصت بر جر سے اور آپ نے پکار کر کہد دیا کہ میں عثان بن مزروۃ ہوں مجھے آج شب کواپنے گھر رہنے کا تھم ہوا ہے جو کوئی کہ آج شب کوائی بی بی ہے ہم بستر ہوگا اسے اللہ تعالی فرزند صالح عطافر مائے گا چنانچہ اللہ تعالی نے تمام بستی میں آپ کی آواز پہنچاوی اور تمام لوگوں نے آپ إ کا مانی الضمیر سمجھ لیا پھر آپ اس شب کو اپنے مکان پر رہ کرجس جگہ سے کہ آئے تھے وہیں اپھ بھرواپس جلے گئے بھرسال سال تک ای طرح آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے رہے یہاں تک کہ بال آپ کے جسم پر اس قدر بڑھ مجے کہ آپ کا تمام جسم ان سے جھپ عملا ﴿ شیر و درندے اور وحوش وطیور آپ ہے مانوس ہو مھئے تھے اور سب کے سب آپ کے پا<sup>س آ</sup> مجھ marfat.com

کر جمع ہوتے اور کو لیک کی کوایڈ انہیں دے سکتا تھا چھرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور چودہ سال کی قضائے فرائنس کو آپ نے اوا کیا۔

ئے کی کرامات

سے ابوالتے الفتائم الواسطی بیان کرتے ہیں کہ شیخ احمد ابن الرفائی کے پاس ایک فضی لیے ابوالتے الفتائم الواسطی بیان کرتے ہیں کہ شیخ احمد ابن میں اپنی اور اپنے اہل و لی لے کرآ یا اور کہنے لگا: کہ میرے پاس مرف ایک بی بیل ہوگیا آپ خدائے تعالیٰ سے دعا یال کی بسر اوقات کرتا ہوں اور بیہ بیل ضعیف و نا توان ہوگیا آپ خدائے تعالیٰ سے دعا اللہ کے کہ اللہ اس کے ضعف و نا توانی کو دور کردے۔ شیخ موصوف نے قربایا: کرتم اس بیل کو اور کردے۔ شیخ موصوف نے قربایا: کرتم اس بیل کو کر شیخ حثان بن مزروہ کے پاس جاؤ اور ان سے میراسلام علیک کہنا اور ان سے تم اپنے کو کر شیخ حثان بن مزروہ کے پاس جاؤ اور ان سے میراسلام علیک کہنا اور ان سے تم اپنے کو اور تعالیٰ کے کہا ہوئے جو آپ نے خود بی اس فخص سے کے اور تعالیٰ بیانی کے کنارے پر ہیٹھے ہوئے تھے آپ نے خود بی اس فخص سے یا آپ اس وقت ایک پائی کے کنارے پر ہیٹھے ہوئے تھے آپ نے خود بی اس فخص سے مایا کہ

"وعليك و على الشيخ احمد السلام ختم الله تعالى لى ولكل المسلمين بالخير"

یعنیتم پراورشخ احمہ پرخدائے تعالی کی سلامتی اتر تی رہے اور میرا اور ان کا اور ہرایک مسلمان کا اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کر دے۔

اس کے بعد آپ نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کے بیل کوشکار کیا اور اس کے محال کا گوشت مار کر کے اس کا گوشت مان کو گھڑ آپ نے اس شکار کو ہٹا کر دوسرے شیر سے اس کا گوشت مانے کو کہا اور اس طرح جتنے شیر اس وقت آپ کے پاس تھے سب کو آپ نے اس کا بشت کھلا دیا اور پچھ بھی باتی نہ رہا اس کے بعد ایک موٹا تازہ بیل ایک جانب ہے آپ بشت کھلا دیا اور پچھ بھی باتی نہ رہا اس کے بعد ایک موٹا تازہ بیل ایک جانب ہے آپ باس آیا آپ نے اس تیل کے بدلہ لے جاؤ ۔ اس می نے اٹھ کر اس بیل کے بدلہ لے جاؤ ۔ اس می نے اٹھ کر اس بیل کو پکر لیا اور اپنے تی میں کہنے لگا: کر آپ نے میرا نیل تو ہلاک کر دیا ۔ یہ بیان کر جھ پر سونظنی کی اور جھ کو پچھ اذبت بوی بیائی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور جھ کو پھو آپ کی دست ہوی بیائی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور جھ کو ایک دست ہوی

كركة بس كن لكا: كمحضرت من في ايك بل آب كى نذركيا تعااور من اس يانى پلانے لایا تھا تو وہ میرے ہاتھ سے جھوٹ کرمعلوم نیں کہاں بھاگ کیا آپ نے فرمایا: کہ فرزندمن! وہ ہمارے پاس آ گیا اور وہ بھی بیل ہے جس کوتم و کمچەر ہے ہوتو بیخص قدم پوس ہوكر كہنے لگا: كدحضرت الله تعالى نے تمام چيزوں كوآپ كى معرفت حاصل كراوى ہے اوركل چیزیں حتیٰ کہ جانوروں تک بھی آپ کو پہیانے ہیں آپ نے فرمایا: کہ بات سے کہ دوست ے دوست کوئی بات نہیں چھپایا کرتا ہے جو تھی کہ خدائے تعالی کو پہچانتا ہے اے کل چیزیں پہانی ہیں پھر آپ نے اس مخص سے فرمایا: کہتم باطن میں مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے تبہارے بیل کو ہلاک کرکے دوسرانیا بیل تم کو وے دیا تمہیں نبیں معلوم کداللہ تعالی مجھے دل کے حالات سے بھی مطلع کر دیتا ہے تو میشخص رونے لگا پھر آپ نے اس کے حق میں دعائے خیروبرکت کرکے اس کورخصت کیا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے اس کو بیرخیال ہوا كهمباداراسته مين كوئى درنده جانور مجصے يامير ئيل كواذيت پہنچائے تو آپ نے فرمايا: كه اب تهبیں بیخیال پیدا ہوا ہے کہ کوئی درندہ جانور تمہیں یا تمہارے بیل کو پچھاؤیت پہنچائے تو آپ نے ایک شیر کواشارہ کر کے فرمایا: کہ وہ ساتھ جا کراس کو پہنچا آئے چنانچہ میہ شیراس مخص کی اوراس کے بیل کی گرانی کرتا ہوااس کو پہنچا آیا اورا ٹنائے راہ میں شیراس کے دائمیں با کمیں اور جمعی اس کے آگے پیچھے چلا کرتا تھا۔

بب فخص شخ احمد بن الرفاع کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آپ کے تمام واقعات بیان کئے تو آپ نے فر مایا: کہ شخ مزروۃ جیسے رتبہ کا مخص پیدا ہوتا بہت مشکل ہے پھر آپ نے بھی اس مخص کے حق میں دعائے خیر کی اور اے رخصت کیا۔

شخ عبداللطیف بن احمد القرشی رحمة الله علیه نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ جنگل میں سات شکاری جمع ہو گئے اور بندوتوں سے پرندوں کا شکار کرنے لگے بیلوگ جس پرعم ہے بندوق چلاتے تھے وہ زمین پر مردہ ہو کر گرتا تھا۔ ای طرح سے انہوں نے بہت سے بندوق چلاتے تھے وہ زمین پر مردہ ہو کر گرتا تھا۔ ای طرح سے انہوں نے بہت سے پرند سے مار ڈالے آپ نے اُن سے فر مایا: کہ نہ تو تمہیں خود ان مردار پرندوں کا کھاتا جات ہے اور نہیں بے جائز ہے کہ انہیں تم اور کسی کو کھلاؤ تو بیلوگ نداق کے طور پر آپ سے کھیا

marfat.com

کے کہ اچھا تو آپ انہیں ذیرہ کر و بیک آپ نے فرمایا: "بسم الله افرحین الرحیم الله محی المعنی الموتی ویا معی العظام و هی دمیم" نیخی اے پروردگار! اور اس مردول اور اوسیدہ فرایل کوزیرہ کرنے والے! میں تیرےنام کی برکت سے دعا ما تکا ہول کہ تو ان پریمول کوزیرہ کردے تو باختہ تعالی بیتمام پریم ہوکر اڑ گئے اور بیاوک آپ سے معذرت کرتے ہوئے آئندہ بندوق چلانے سے تائب ہوئے اور اب آپ ک ضدمت میں آنے جانے گئے۔

آپ بطائح میں سکونت پذیر منے اور کبیر من ہو کر یہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدنون بھی ہوئے۔رمنی اللہ عنہ

## فينخ ابوالبناءمحمود بن عثان بغدادي مينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابوالبنا محود بن عثان بن مکارم العال البغد ادی الازجی الفقیہ الواعظ الزاہم معاحب انگر مات والریاضت والجاہدات رحمۃ الله علیہ ہیں آپ مجمع مکارم اخلاق اوراعلی ورجہ کے عابد و زاہد اور نہایت ظریف وخوش طبع ہے ۔ خلق کثیر نے آپ سے نفع پایا آپ ہمیشہ روز و رکھا کرتے ہے آپ شب و روز میں قرآن مجید کا روزانہ ایک ختم کیا کرتے ہے۔

طافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523 میں آپ تولد ہوئے آپ مافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523 میں آپ الفتح بن البطی سے بی تھی اور شخ ابوالفتح بن البطی سے بی تھی اور شخ ابوالفتح بن البحنے سے بھی بچھ پڑھا تھا اور فقہ میں کتاب مختصر الخرقی آپ کوزبانی یادتھی علاوہ ازیں آپ میں ممیشہ دیمر کتب فقہ و کتب تنمیر کا بھی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اپنی رباط (مسافر خانہ) میں آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے۔

حفرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ الله علیہ کی صحبت بابرکات ہے بھی آپ مستفید ہوئے۔ ابوالفرح بن الحسنیلی نے بیان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے مرید دین شری امورک نہایت تنی ہے کہ ایسان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے مرید دین شری امورک نہایت تنی ہے یا بندی کیا کرتے تھے اور جو امراء و رؤسا امورشرعیہ کی خلاف ورزی کرتے اور شراب خوری وغیرہ امور قبیح بھی ہیں ہیں ہے جھے اور جو اور شراب خوری وغیرہ امور قبیح بھی ہیں ہیں ہے جھے اور جو اور شراب خوری وغیرہ امور قبیح بھی ہے جھے اور جھے جھے اور جو اور سے بھی ہے جی ہے جی اور شراب خوری وغیرہ امور قبیح بھی ہیں ہے جھے اور جو اور سے بھی ہے جھے اور جو اور سے بھی ہے جھے اور جو اور سے بھی ہے اور جو اور سے بھی ہے جھے اور سے بھی ہے بھی ہے جھے اور سے بھی ہے جھے اور سے بھی ہے جھے اور سے بھی ہے بھی ہی ہے بھی ہے

انہیں شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ ہے مانع ہوتے تھے اور ان کے سامنے ہے ان کی شراب اٹھا کر بھینک دیا کرتے تھے جنانچہ ای کے متعلق بار ہا آپ کے اور امراء کے درمیان سخت معرکہ داقع ہوجایا کرتے تھے آپ شیخ حنابلہ مشہور تھے۔

609 جمری میں آپ نے وفات پائی اور اپنی رباط میں آپ مرفون ہوئے۔رمنی اللہ یا

عند

## فينخ قضيب البان الموسلي ميند

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ قضیب البان الموسلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ مشاہیر علمائے عظام سے گزرے ہیں آپ بھی احوال ومقامات رفیعہ اور کرایات عالیہ رکھتے تھے۔ مشارکخ وقت آپ کو بڑی تحریم وتعظیم سے یاد کرتے تھے آپ کے احوال میں استغراق آپ پر مشارکخ وقت آپ کو بڑی تکریم وتعظیم سے یاد کرتے تھے آپ کے احوال میں استغراق آپ پر زیادہ غالب رہتا تھا معارف و تھا کق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا اور آپ کے اشعار بھی اس سے مملو ہوتے تھے۔

شیخ ابوالحس علی القرشی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا جم خلاف عادت حد سے بڑھ گیا یہاں تک کہ میں خانف ہو کر واپس چلا آیا اس کے بعد پھر میں اپنے زاویہ میں آیا تو اس وقت میں نے آپ کہ میں خانف ہو کر واپس چلا آیا اس کے بعد پھر میں اپنے زاویہ میں آیا تو اس وقت بھی میں واپس میں نے آپ کو اسٹی حالت میں دیکھا اور اب میں چلا آیا اور تیسر سے بہر پھر تیسری دفعہ آیا تو میں نے آپ کو اسٹی حالت میں دیکھا اور اب میں نے آپ کو اسٹی حالت میں دیکھا اور اب میں نے آپ کو اسٹی حالت میں دیکھا اور اب میں مالتوں میں دیکھا ہے میں نے عرض کیا: تی ہاں! پھر آپ نے فرمایا: کہ پہلی حالت مشاہدہ حالت کی اور دوسری حالت مشاہدہ جال کی تھی۔

شیخ عبداللہ المارد بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ ابن ہونس الموسلی کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوا اور لوگ آپ کے حالات سے بحث کرنے سگے حسن اتفاق سے ای وقت آپ کے حالات ہے جوئی اور سب کے سب دم بخو درہ کئے آپ آپ کی آ موجود ہوئے سب کونہایت جرت ہوئی اور سب کے سب دم بخو درہ کئے آپ نے آن کر سلام علیک کی اور سلام علیک کرے کے علامہ موصوف سے فرمایا: کہ جو پچھ خدائے تعالی

جانتا ہے آپ کواس کاعلم ہے۔علامہ موصوف نے فرمایا: نبیس! پھر آپ نے فرمایا: کہ اگر خدا تعالی نے جھے وہ علم جو کہ آپ کو حاصل نبیں ہے عطا فرمایا ہوتو علامہ موصوف خاموش رہے اور آپ کواس کا مجمد جواب نبیس دیا۔

سے عبداللہ المارد بنی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی مجلس میں میں مجی موجود تھا۔ می نے اس وقت اسے تی میں کہا کہ آج میں میج تک آپ کے یاس رو کرد میموں کا کہ آپ كياكرتے بيں چنانچداس روز ميں آپ كے ساتھ رہا تو اس وفت آپ نے اپنے ساتھ كھ تھڑے سے (اس موقع پرراوی نے بیریان نہ کیا کہ بیس چیز کے کلڑے تھے) لے کرآپ م محم كليون من سن كزركرايك درواز يرآئ اورآب بن اس كى كندى بلائى اندر سے ایک برهمیا آئی اور کہنے تکی که آج آپ نے بہت دیر لگائی پھر آپ اس برهمیا کو بیکڑے دیکر يهال سے واليل ہوئے اورشمر كے دروازے يرآئے اورآب كے لئے درواز وخود بخود كمل عمیا آپنکل کرشہرے باہرروانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہولیا ہم تعوڑی در جلے تنے کہ ایک نہر پر پہنچ اور تغیر مجے اور آپ عسل کرے نماز پڑھنے کھڑے ہو مجے اور مبح تك نماز يزهة رب اورنماز يزه كرمنج كوآب والس هيلے محت اور اخير ميں مجھے نيند كا غلبہ موا اور میں سو کیا جب دحوب نکلی تو اس کی تیش ہے میری آئے کھلی تو میں ۔، دیکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں اور یہاں پر بجزمیرے اور کوئی تبیں ہے ای اثناء میں یہاں ہے بہت ہے سوار گزرے اور میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں مومل کا رہنے والا ہوں تو انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ شہرِ موسل یہاں سے جھ ماہ کے فاصلہ پر واقع ہے مچرجب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں ہے ایک شخص نے مجھے سے بیان کیا کہتم یہیں پر مخم ہے رہوشاید آپ آج شب کو بھرتشریف لاویں اور آپ کے ساتھ تم پھرا ہے شہر پہنچ جاؤ چنانچہ جب شب ہوئی تو وہیں عشاء کے وقت تشریف لائے اور عسل کرے مبع تک نماز یر معتے رہے چر جب مبح ہوئی اور واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موسل مینیج تو مسجدوں میں صبح کی نماز ہور بی تقی آپ نے اس وقت میری طرف نظر کی اور ميرا كان يكز كرفر مايا كهاب پيرتمعي ايباخيال نه كرنا إور نداس راز كوكسي پر افتا وكرنا ـ marat.com

شخ ابوالبرکات محرین مسافر بیان کرتے ہیں کہ آپ قریباً ایک ماہ تک ہمارے زاویہ کے قریب مغبرے رہے آپ اس عرصہ میں ہمیشہ استغراق میں رہے اس اثناء میں ہم نے آب کو کھاتے ہیتے یاسوتے اٹھتے بھی نہیں دیکھا یہیں پرآپ کے یاس میرے عم بزرگ شخ عدى بن مسافرآتے اورآپ كے سر بانے كمڑے موكر فر ما ياكرتے۔"هنينا لك يا قضيب البان قد الختطفاك الشهود الالهي والستغرقك الوجود الرباني" ليخي اك تضيب البان! تمهيس مبارك ہوكہ شہو دِ اللي نے تمهيں اپن طرف تصینج ليا ہے اور وجود ربانی

نے خمہیں منتغرق کیا ہے۔

شیخ محد بن الحضر الحسینی الموسلی رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے قاضی موسل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات من می کران ہے کی قدر بدظن سار ہتا تھا یہاں تک کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کا ارادہ کرلیا کہ میں سلطان سے کہدکر انہیں شہر بدر کرا دوں مگر میں نے ابھی کسی پر اظہار نہیں کیا تھا کہ موصل کے بعض کوچوں میں ہے میں نے آپ کو دورے آتے دیکھا مجھے اس وفت خیال ہوا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور خض ہوتا تو آپ کواس طرف آنے ہے روک ویتا اس وقت میں نے آپ کو آپ کی مشہور ومعروف صورت میں اور پھرا کیے کر دی (منسوب بقبیلۂ کرد) خفص کی صورت میں اور اس کے بعد أب بدوی مخض کی صورت میں اور بعد از ال فقید و عالم کی صورت میں دیکھا۔ چندقدم چل کراور پھر قریب آن کر آپ نے فرمایا: کہ بتلاؤ ان جاروں میں ہے کس س كوقضيب البان كبو مے اور اس كے نكلوا دينے كے لئے كوشش كرو مے اس وقت مجھ سے آب کی جانب سے بدظنی دور ہوگئ اور میں نے آپ کی دست بوی کرکے آپ سے اس بات کی معافی بانگی۔

آپ شہر موصل میں سکونت پذیر متھ اور لیبیں آپ نے 570 ہجری میں وفات یا کی اور يہيں آپ مرفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ رضی اللہ عنہ

maríat.com

# 

منجملدان کے قدوۃ العارفین ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ابی العزالمزاز بیں آپ حضرت فی عبد القادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے بیں اور بہت بڑے زاہد و عابد سے اور کہت بڑے زاہد و عابد سے اور کرایات خام و واحوالی فاخر و رکھتے تھے بہت لوگ آپ کی صحبت بابر کمت سے مستغید موسلے۔

آپ کا کلام نہایت موثر ہوا کرتا تھا جب آپ مجعد الی کا بیان کرتے تھے تو آپ کے لیوں سے نورٹھٹا تھا اور چیرہ پر اس وقت فرحت اور خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے اور جب آپ خوف الی کا بیان کرتے تھے تو اس وقت آپ کے چیرہ پر ڈر اور دہشت کے آثار نمایاں ہوجاتے تھے تو اس وقت آپ کے چیرہ پر ڈر اور دہشت کے آثار نمایاں ہوجاتے تھے۔

مدیث آپ نے شخ ابوالقاسم سعید بن البنا واور شخ ابوالفعنل محمد بن نامرالدین الحافظ اور شخ عبدالا ول النجری وغیروشیوخ ہے تی۔

ائن نجار نے اپنی تاریخ علی بیان کیا ہے کہ آپ معزت شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے فاص مریدوں علی ہے تھے مدت تک آپ کی محبت بابرکات علی رہ کر آپ متنفید ہوئے اور آپ بی ہے ساتھ جامل کیا اور آپ بی کے ساتھ جامل کیا اور آپ بی کے ساتھ جامل کی اور آپ بی کے ساتھ جامل کی اور آپ بی کے اظافی و آ واب اور طریقہ سلوک پر تھے آپ نے کہ طال کی غرض سے تجارت افتیار کی تھی اور بغداد کی ایک منڈی سوق الثلا فاء عیں اپی دکان قائم کر کے اس عی آپ انواع واقسام کا کپڑا فروخت کیا کرتے تھے پھر آپ نے تجارت بھی چھوڑ دی اور آپ کی ساتھ میں اپنازاویہ بنا کر اس عی فلوت گزین ہوئے اور آپ کی شہرت ہوگی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور دراز سے آنے گے اور نذرانداور شہرت ہوگی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور دراز سے آنے گے اور نذرانداور شہرت ہوگی اور لوگ آپ کی سب بھر جو کہ آپ کو لما تھا فقراء اور المل سلوک پر جو کہ آپ قائف پیش ہونے گئے آپ بیسب بھر جو کہ آپ کو لما تھا فقراء اور المل سلوک پر جو کہ آپ کا تا ہو گئے ہی سب برک رائل درجہ کے عاجد و زاہم ہوئے آپ اکثر اوقات مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے بہت سے لوگ آپ کے دست میارک پر تھا کہ تا ہوئے آپ اکثر اوقات مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

الهبی لك السحید الذی انت اهلهٔ عسلنی نصم مها كسنت قط لها اهلاً آلهی وه حمدو ثناء جس كا كه تو ایل سے تجبی كولائق وزیبا ہے تو نے جمعے وہ تعتیں عطا فرما کیں جن كا كہ چس اہل نہ تھا۔

اذاز دت تقصیراً تنزدنی تفضلاً
کانی بالتقصیر استجب الفضلا
محمد تصور ہوتا ہے اور پھر بھی توفضل کرتا ہے کو یا ہرا کی قصور پر میں تیرے
فضل دکرم کامتی ہوتا ہے۔
فضل دکرم کامتی ہوتا ہے۔
532 ہجری میں آپ تولد ہوئے تنے اور 608 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور

# يمخ مكارم بن ادريس النبرخالصي مينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ مکارم بن ادریس النہ خاصی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ مشاہیر اعیان مشارکم عراق سے تھے اور احوال ومقامات عالیہ رکھتے تھے آپ اکا برعارفین سے تھے۔اعلی درجہ کی شہرت اور قبولیت عامد آپ کو حاصل تھی آپ نے اس قدرمشارکم عظام سے تھے۔اعلی درجہ کی شہرت اور قبولیت عامد آپ کو حاصل تھی آپ نے اس قدر مشارکم عظام سے ملاقات کی جس قدر کہ آپ کے زمانہ کے دیکرمشارکم کوان کی ملاقات نہتی۔

فیخ علی بن ابیتی آپ کے شیخ تھے اور آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور قرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ براورم شیخ مکارم بن اور لیس ایک کالل بزرگ ہیں اور میری وفات کے بعد ان کوشہرت اور قبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ بلا ینہم خالص اور لوا قتی بلا ینہم خالص میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف ختی تھی آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔

### آپکاکلام

مریدِمادق وہ ہے جوکہ اپنے قلب میں طاوت عدم پائے اور اپنفس سے تکلیف و الم کودور کر دے اور قفیروہ ہے کہ مساہرو بے الم کودور کر دے اور قفیاء وقدر پر رامنی اور خوش ہوکر معلمئن رہے اور فقیروہ ہے کہ مساہرو ہے الم کودور کر دے اور قفیاء وقدر پر رامنی اور خوش ہوکر معلمئن رہے اور فقیروہ ہے کہ مساہرو ہے الم کا اللہ کی اللہ کا کہ کا کہ کا تعمل کا کہ کا تعمل کو کے کہ کا تعمل کے کہ کا تعمل کا کہ کا تعمل کے کہ کا تعمل کا کہ کا تعمل کے کہ کا تعمل کا تعمل کے کہ کے کہ کا تعمل کے کہ کے کہ کا تعمل کے کہ کے

طمع اور باادب اورنهایت ظی بواور مراقبه ای طی رہے اور کی پرافشائے راز نہ کرے اور حق ہوا در باادب اورنهایت فاق ہوا در این میں ای سے الحاح وزاری کرتا رہے۔

اور زام وہ ہے کہ راحت نفس اور دیاست وابارت کوچھوڑ کرنفس کو جھوٹ کرنے ہوئے ہوئے کرتا رہے ہے۔

دو کے رہے اور اے زجر وقو بخ کرتا رہے اور اے چھوٹ کرموٹی کی طرف رجوع کرے۔

اور بجابدتی اللہ وہ فنص ہے کہ ففلت وسٹی کوچھوٹ دے اور بیدار ہو کر فور وفکر کرتا رہے اور خشوع و وستقامت کو لازم اور حقیقت کو استعال اور صفات کو زندہ کرے اور بجاری قضاء سے خاموش اور ایذ اوبی سے دور رہے اور حق ہوائے وتعالی سے حیا کرے اور راحت و تعناء سے خاموش اور ایڈ اوبی سے دور رہے اور حق ہوائے وتعالی سے حیا کرے اور راحت و تعناء سے خاموش اور ایڈ اوبی سے دور رہے اور حق ہوائے وتعالی سے حیا کرے اور راحت و تعناء سے خاموش اور ایڈ اوبی سے دور رہے اور حق ہوائے وتعالی سے حیا کرے اور راحت و تعناء سے خاموش اور ایڈ اوبی نفس فدا کو سونے دے۔

اورمرا قب و وضل ہے کہ بھیشہ ملین رہے اور لوگوں سے احسان وسلوک کرتا رہے اور اینے خصہ کوفر وکر دیا کرے اور اسپنے میرورد کا رہے ڈرتا رہے۔

اور مخلص وہ مخص ہے کہ رحمت والی میں وافل ہو کر مخلوق سے نجات کلی حاصل کرے اور تمام کا نتات سے جدا ہو کر سرائلہ پر قائم رہے جناب سرور کا نتات علیہ العسلوٰۃ والسلام کے احکام بجالاتارے۔

اور شاکروہ مخص ہے کہ اپنے حوائج اور ضروریات پر مبرکر کے حق تعالی کے ساتھ رہے اور خاص و عام میں سے کسی کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنے ول کو تدبیر و اہتمام سے خالی ریکھ

شخ ابوالحن الجوعی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ
اس وقت شوق ومجت اللی کے متعلق کچھ بیان فرمار ہے تھے کہ سلطان ہیبت وجلال کے وقت
امراد کمین پست ہوجاتے ہیں تو ان کے انوار تمام انواروں کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل
میں ہوتے ہیں پیکا کر دیتے ہیں پھر آپ نے ایک سانس کی تو اس مجد کے جس میں کہ آپ
تشریف رکھتے تھے کل قدیلیں جو تعداد میں تمیں ہے بھی زائد تھیں گل ہو گئیں۔ اس کے بعد
تموزی دیر آپ خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ جبکہ ان کے اسرار زندہ ہوجاتے ہیں تو
اس وقت انوار انس وجلال مجلی ہوتے ہیں اور ان کی روشنی ہراکے اس اند ھرے کو جو کہ ان

کے انفاس کے مقابل ہوتا ہے روش کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے سانس لی تو مسجد کی تمام قندیلیں روشن ہو گئیں۔

ایک روز آپ دوزخ اور اس کے تمام عذابوں کا بیان کررہے تھے تو آپ کے اس بیان سے لوگوں کے ول دہل مے اور ان کی آئموں سے آنسو بہنے لکے ایک معطل فخص نے اینے جی میں کہا کہ ریاب ڈرانے کی باتیں ہیں وہاں ورحقیقت آگ کہاں ہو گی جس سے عذاب ديا جائے كا تو آپ نے اس وقت بيآ يت وشريف يرحى: "وَلَيْنَ مَسْتَهُمْ نَفْعَهُ مِنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ "أَكُرانِيس وَرابَحَى عَزَاب بِيَجِاتِ ابھی کہنے لگیں کہ افسوں! ہم نے اپنے او پر نہایت ظلم کیا اور بیآیت پڑھ کرتھوڑی ویرآپ اور آب کے ساتھ تمام حاضرین خاموش ہو گئے تو اس وقت میخص چلا چلا کر الغیاث الغیاث كرنے لكا اور نہايت بے چين ہو كيا اور نہايت بد بودار دهواں اس كى ناك سے نكلنے لكا جس كى بوے لوگوں كے دماغ يمنے جاتے تھے۔اس كے بعد آپ نے بي آيت شريف پڑھى '' رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ''لِينَ اے پروردگار! ہم ہے اپناعذاب انما لے ہم ایمان والے میں تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس مخص کی بے چینی جاتی رہی اور اس مخص نے اٹھ کر آپ کی قدم ہوی کی اور آپ کے دست مبارک پر اپنے اس بدعقیدے ے تائب موا اور ازسر نو اسلام قبول کیا اور بیان کیا کہ میں نے اسے ول میں ایک الی سوزش اور تیش پائی جومیرے تمام جسم میں پھیل منی جس سے میرے بطن میں بد بودار د**حوال** بحر گیا اور قریب تھا کہ میں اس ہے ہلاک ہو جاتا اور میں نے سنا کہ کوئی مجھے ہے کہدر ہا ہے "هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۚ أَفَسِحُرٌ هٰذَا آمُ ٱلْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ' لِيَنْ بِ وہی آگ ہے کہ جس کاتم انکار کرتے تنے سوکیا بیکوئی جادو کی بات ہے یاتم اے دیکھیل رہے ہو پھراس مخض نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس وقت ہلاک ہوجا تا۔

ر المبار ہور کی میں آپ سکونت پذیر ہے اور کبیر الن ہو کریبیں پر آپ نے وفات بائی آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔ پائی آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔ (رمنی اللہ عنہ)

marfat.com

#### شيخ خليفه بن موى النبر كمكي ميندي

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ظیفہ بن موی النهر کمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ اعیانِ مشارکخ عراق سے تھے۔ اہل السلوک سے کثیر مشارکخ عراق سے تھے۔ اہل السلوک سے کثیر التعداد صاحب حال واحوال آپ کی محبت واہر کت سے مستنفید ہوئے آپ جمع مکارم اخلاق وصفات حمیدہ اور نہایت عقیل ونہم بزرگ تھے آپ اعلی درجہ کے متبع شریعت تھے اور علم اور مساحب علم کی آپ نہایت عزت کرتے تھے آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔

#### آپكاكلام

مراتب زاہدین ابتدائی مراتب متوکلین ہوتے ہیں اور ہرایک شے کی نشانی ہوتی ہے اور ذلت عقبی کی نشانی دل کانمگین ہوکرآ تکموں ہے آنسونہ بہنا اور جوشخص کرا پے نفس کو کھو کر خدائے تعالی سے توسل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نفس کواس کے لئے محفوظ رکھتا ہے اور بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء وقد رہے رضامند رہنا ہے اور جب کہ خوف قلب بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء وقد رہے رضامند رہنا ہے اور جب کہ خوف قلب میں قائم ہوجاتا ہے تو وہ تمام شہوات نفسانی کوجلا دیتا ہے اور ہر ایک شے کی ایک ضد ہوتی ہے اور نور قلب کی ضد شکم بری ہے۔

#### تبی از مکنتی بعلت آل که بری از طعام تا بنی

اور جو مخص ماسوا کو جیموڑ کر خدائے تعالیٰ کی مکرف رجوع کرتا ہے وہ اسے پاکر اپنے مقعود کو پہنچتا ہے اور جس کا وسیلہ صدق ورائتی ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اس سے رامنی رہتا ہے اور جو مال و دولت اور فرز نمروزن بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر وے وہ اس کے حق میں شوم و بدیختی ہے اور جبکہ بندہ بمو کا بیاسا ہوتا ہے تو اس کے باطن میں صفائی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ سیراور سیراب ہوجاتا ہے تو اس کے باطن میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے۔

نیخ ابوقو تا کے بعض مریدوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ خدائے تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں نے ایک دفعہ خدائے تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اب متوکل ہو کر جامع رصافہ میں جیٹے جاؤں گا اور کسی کو بھی اپنے حال سے آگاہ نہ کروں گا چنانچہ میں ای وقت جامع رصافہ میں آ کر جیٹے کیا اور تمن روز تک بے کھانے

#### marfat.com

پینے کے بیٹا رہا اور نہیں نے کی فخص کو دیکھا۔ شدت بھوک کی وجہ ہیں نہایت عاج ہوگیا اور دہاں سے نگلتے ہوئے بھی جھے لحاظ آتا تھا اور بس بی بی چاہتا تھا کہ اب کہیں سے کھانا لیے بانچوا ہوار کھ کر چلا گھانا لیے بانچوا ہوار کھ کر واور کی اور بھے سے کہ گیا کہ بھی کہ گیا کہ بھی کہ گیا کہ بھی کہ گیا کہ بھی تھا کہ کہ گیا کہ بھی تھا کہ کہ کیا کہ بھی تھا کہ کہ کیا ہوئی کہ واور کے میں موجس یہ کھانا کھا کر آپ کی خدمت میں کہاں سے نگل جاد کہ ونکہ تم ارباب تو کل سے نہیں ہوجس یہ کھانا کھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: کہ جس شخص کو تو کل کرنے کی قوت اور اس میں خلا ہری و باطنی اطمینان حاصل نہ ہوا ہے اس درجہ کا تو کل نہ کرنا چاہئے تا کہ اسباب خلا ہری کو چھوڑ کر محصیت میں نہ بڑے۔

آب نہرالملک میں سکونت پذیر متصاور یہیں پرآپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔

# يشخ عبدالله بن محمد القرشي الهاشمي بمنظة

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ عبداللہ بن محمد بن اجمد بن ابراہیم القرشی الہاشی رحمة لله علیه بیں۔

آب مشاہیرِ مشامِح مصراورعظمائے عارفین سے تنے اور احوال ومقامات اور کرامات (۱) ۱۰۰ ایستان کے ایستان سے متے اور احوال ومقامات اور کرامات

فاخرہ رکھتے نئے آپ کو مظامات قرب میں مرتبہ عالی وقدم رائغ وتصرف تام حاصل تھا ہر خاص و عام کے دل میں آپ کی مظمت ویزرگی اور چینت تھی۔

آپ ہائی وقریقی الفسب سے اور آٹار والایت آپ کی پیٹائی پر نمایاں ہے اور سکونت ووقار آپ کے چہرے پر فاہر تھا جوفض آپ کو دیکی اٹھا پھر ووا پی نظر آپ کی طرف ہے نہیں ہٹا سکتا تھا جب آپ بھی کسی منڈی یا بازار ہی ہے گزرتے ہے تو لوگ اپنے کاروبار چپوڑ کر اور خاموش ہوکر آپ کی طرف و کھنے گئتے ہے اور بازار کا شوروغل بالکل مث جاتا تھا ہوے ہوئے کر سے اکا ہرین علام شما ساتھ اور نما دالدین بن البکری رحمت اللہ علیہ شامہ شہاب الدین بن البکری رحمت اللہ علیہ الانصاری القسطلانی بن ابی الحمن علی الانصاری القسطلانی بن ابی الحمن الفساری الخطیب وغیرہ آپ کی صحبت باہر کت سے مستفید ہوئے ملاوہ ازیں اور بھی بہت سے علاء وفقراء آپ سے فر تمام ماس کر کے آپ کی طرف منسوب علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علاء وفقراء آپ سے فر تمام ماس کر کے آپ کی طرف منسوب

آپ نہایت خلیق ظریف وجیل کریم وتنی اور متواضع تنے اور علم اور اہلِ علم کی آپ نہایت عزت کرتے تنے اخیر عمر میں آپ مرضِ جذام میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی آئیسیں بھی جاتی ری تھیں۔

#### آپکاکلام

آپ نے فرمایا ہے کہ عمودیت میں اوب کو لازم رکھواور کسی شے سے تعرض نہ رکھوا گر خدائے تعالیٰ جاہے گاتو وہ ہمیں اس کے نز دیک پہنچا دے گا۔

اليناجس فخص كومقام توكل حاصل نه بهووه ناتص ہے۔

الینا اس قبلہ لیعنی دینِ اسلام کولازم کرلو کیونکہ بدوں اس کے فتو حات ممکن نہیں۔ الینا شیخ کو جائز نہیں کہ وہ اپنے مرید کو اسباب سے نکل جانے کی اجازت دے مگر مرف ای وقت کہ وہ اپنے تھم پر قادر ہواور انچی طرح ہے اس کی حفاظت کرسکتا ہو۔ آب اکثریہ دعا بڑھا کرتے تھے:

بیننا وبینك وارزقنا صدق التوكل و حسن الظن بك وامنن بكل مایقربنا الیك مقرونا بالعوافی فی الدارین یا ارحد الواحین .

یعنی اے پروردگار! جمیں صفات معرفت عطافر مااور ہمارے اورایئ ورمیان جمیں حسنِ معاملہ کی توفیق دے اور صدق توکل تیرے ساتھ حسنِ ظن پرجمیں ثابت قدم رکھ اور جمیں تمام وسیلہ عطافر ما جو کہ جمیں تھے ہے قریب کر دیں اور جوکہ دونوں جہال میں ہماری روحانی وجسمانی دونوں قسم کی تدری و عافیت کے باعث ہوں آجین یاار جم الراحین ۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ شیخ ابوعبداللہ المعاوری کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ کیا ہیں تم کو ایک دعا سکھلاؤں جس سے تم اپنے حوائج میں مددلیا کرومیں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور سکھلائے آپ نے فرمایا: کہ جب تمہیں ضرورت ہوا کر ویت تم یہ دعا پڑھا کرو:

یا واحد یا احد یا واجد یا جواد انفحنا منك بنفحة خیر انك علی كل شی قدیر ط

یعنی اے پردردگار! اے واحد ویگانہ! اے کریم ورجیم! ہمیں ایخ تفنل و کرم سے بہتر سے بہتر تخذ اور عطیہ دے بے شک تو ہرا یک بات پر قادر ہے۔

علامہ دمیری نے اپنی کتاب حفے قالحوان میں باب حرف شین مجمہ میں بیان کیا ہے کہ جھے سے امام العارفین شیخ ابوعبداللہ بن اسد الیافعی نے ان سے قدوق العارفین ابوعبداللہ القرش نے انہوں نے اپنے شیخ ابوالرسے الماجی سے بیان کیا ہے کہ شیخ ابوالرسے نے شیخ ابوالرسے الماجی سے بیان کیا ہے کہ شیخ ابوالرسے نے شیخ ابوعبداللہ محمد القرش سے فر مایا: کہ میں تہمیں ایک فزانہ بتلاتا ہوں کہ تم اس فزانہ میں سے کتنا بی خرج کردلین بھی وہ کم نہیں ہوسکتا اور وہ فزانہ ایک وعا ہے کہ جو شخص اس دعا کو ہمیشہ نماز کے بعد اور خصوصاً برنماز جمعہ کے بعد پڑھا کرے تو اللہ تعالی اسے برایک مصیبت و بلاء سے محفوظ رکھے گا اور وشمنوں پراس کی فئے کرے گا اور اسے فنی کردے گا اور الیک محببت و بلاء سے محفوظ رکھے گا اور وشمنوں پراس کی فئے کرے گا اور اسباب معاش اس پر بہل کردے گا اور وزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گان بھی نہ ہوگا اور اسباب معاش اس پر بہل کردے گا اور

marfat.com

ال بسال الله يا واحد يا موجد يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا فالله يا واحد يا موجد يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا فالطول يا غنى يا مغنى يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حى يا قيوم يا رحمٰن يا رحيم يا بديم السبوات والارض يا فالجلال و الاكرام يا حنان يا منان انفحنى منك بنفحة خيربها مبن سواك ان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح انا فتحتا لك فتحاً مبينًا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غنى يا حبيد يا مبدئ يا معيد يا ودود يا خالفرش المجيد فعال لما يريد اكفنى بحلالك عن حرامك يا خالفنى بفضلك عمن سواك واحفظنى بما حفظت به الذكر واغننى بفضلك عمن سواك واحفظنى بما حفظت به الذكر

شخ ابوالعباس احمدالعسقلانی نے بیان کیا ہے کہ آپ بیان کرتے تنے کہ ایک دفعہ میں میخ ابراہیم بن ظریف کی خدمت میں حاونر تھا آب ہے اس وقت یو جہا گیا کہ کیا ہے بات جائزے کہ کوئی شخص خدائے تعالیٰ ہے کسی بات کا عہد کر لے کہ وہ اپنے مقعود کو حاصل کئے بغیرا پناعهد ندتو ژے گاتو آپ نے حدیث ابولبابۃ الانصاری سے جو کہ قصہ بی نفیر میں غدکور ہے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جائز ہے اور حدیث ندکور بھی آب نے فرمائی ہے کہ ان كم تعلق رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ أَيْنَا مُلِياحٍ: اهما اند نواتاني لا ستغفرت له ولكن اذا فعل ذلك بنفسه فدعوه حتى يحكم الله فيه لين ابولبابه رحمة الله عليه اگر ميرے پاک آتے تو میں ان کے لئے وعا کرتا مگر جبکہ انہوں نے بیاکام صرف اپنی ذات کے لئے کیا ہے تو تم اس سے تعرض نہ کرویہاں تک کہ اللہ تعالی خودان کے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ جب میں نے آپ کا بیکلام ساتو میں نے ہمی اس بات کا عہد کر لیا کہ جب تک قدرت اللى سے مجھے كوئى چيز نبيس بنيج كى اس وقت تك ميں كوئى شے بھى ندلوں كا چنانچ ميں تین روز تک کھانے پینے سے رکا رہااورانی جگہ بیٹیا ہوااپنا کام کررہا تھا۔ تیسرے روز میں البيخت پر بينا موا تعاكدات من ديوارش مولي اور ايك مخص اين ماته مين ايك برتن madat.com

کے ہوئے نمودار ہوا اور کہنے لگا: تم تھوڑی دیر اور صبر کروعشاہ کے وقت اس برتن جی ہے کہ کو پچھ کھلایا جائے گا بھریہ بری نظر سے عائب ہو گیا بعدازاں جی اپنے ورد جی مشخول تھا کہ مغرب اعشاہ کے درمیان پھر دیوارشق ہوئی اس جی ہے ایک حود نگلی اس حور نے آھے بڑھ کراک برتن سے جس کو جس دیکھ چکا تھا شہد کے مشابہ ایک نہا ہے شیریں چنز چٹائی جس کے ذاکقہ نے بچھ پر دنیا کے تمام ذاکھ بھیکے کر دیئے غرضیکہ اس نے جھے اس جی بمقدار اگشت کے جٹایا اور پھر میں بہوش ہوگیا 'بعدازاں مدت تک میں ای ذاکقہ کے سرور میں رہا اور کھانا بینا کوئی چیز بھی جھے انجی نہیں معلوم ہوئی۔

نیز! آپ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ موصوف (یعنی شیخ ابوعبداللہ الفرشی) نے ایک دفعہ
بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کی میں پیاس کا مجھے بخت غلبہ ہوا اور پیالہ لیکر میں کو کمیں پر آیا اور
کنو کمیں پر جولوگ تنے ان سے میں نے پانی مانگا گر کمی نے مجھے پانی نہیں دیا اور میرا بیالہ
دور پھینک دیا تو میں نے دیکھا کہ نہایت شیرین حوض میں پڑا ہوا ہے میں نے اس حوض پر جا
کر پانی بیا اور پانی بی کر پھر میں نے اپنے رفقاء کو اس کی خبر کی اور وہ آئے تو آئیس بے حوض
نہیں دکھائی دیا۔

ایک دفعہ آپ نے جھے فر مایا: کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ بحر جدہ پر تھا اس دقت میرے دفتی کو بیاس کا غلبہ ہوا اور ہمارے پاس اس دقت بجر ایک جھوٹی ی چادہ کے درخواست کی کہ وہ یہ چادر کی بیان پانی بادیں علادیں مگر کسی نے اس بحد دفتی کو یہ چادر دیکر رئیس پانی بادی سے مگر کسی نے اس بحب اور و دیکر رئیس قافلہ کے پاس بحیجا اور وہ بیالہ اور چادر لے کر اس کے پاس محیق اس نے ان کو نہایت جمڑ کی دی اور ان کا بیالہ دور بھینک دیا اور یہ اپنا بیالہ اٹھا کر میرے پاس واپس آئے جس سے جھے شخت رئی ہوا اور نہایت ہی میری دل شکن ہوئی۔ بعد از اس میں نے ان سے بیالہ کیکر سمندر سے پانی بیالہ اور خود میں نے بھی بیا اور پھر اور بھی بہت سے لوگوں نے جن کے پاس پانی بیا اور خود میں نے بھی بیا اور پھر اور بھی بہت سے لوگوں نے جن کے پاس پانی نہ تھا ای سمندر کا پانی بیا اور خوب سیر اب ہو کر بیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پانی بیا اور خوب سیر اب ہو کر بیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پانی بیا کی خود میں اور کھا نے کی ضروریات سے قارئ ہو جھے تو اس کے بات کے اور خوب سیر اب ہو کر بیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پانی بیا کی مغروریات سے قارئ ہو جھے تو اس کے اس کے تو میں ہو جھے تو اس کے باتی دو اس کے تا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کھانے کی ضروریات سے قارئ ہو جھے تو اس کے آٹا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کھانے کی ضروریات سے قارئ ہو جھے تو اس کے تا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کھانے کی ضروریات سے قارئ ہو چھے تو اس کے تا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کھانے کی ضروریات سے قارئ ہو چھے تو اس کے تا کہ کو دی کھوٹوں سے آٹا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کھانے کی ضروریات سے قارئ ہو چھے تو اس کے تا کہ کھوٹوں سے آٹا گوندھا پھر جب ہم اپنے پانے کے کھوٹوں سے تا کی خود کی میں کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کہ کو کھوٹوں سے تا کہ کو کھوٹوں سے تا کہ کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کی کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تو کھوٹوں سے تا کی کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کی کو کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا کی کو کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا کی کو کھوٹوں سے تا

marfat.com

بعد پھر میں نے سمندر سے پانی لیاتو اب وہ بھے کھاری معلوم ہوا جس سے بھے معلوم ہو کیا کرمنرورت کے وقت اعمان میں بھی تبدیلی ہوجایا کرتی ہے۔رمنی اللہ عنہ شیخ ابواسحاتی ایرا ہیم بن علی المقلب میشند

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین مین ابواسحاق ابراہیم بن علی المقلب بالاعرب رحمۃ اللہ علیہ آپ اکابرین مشارکے بطائے اورعظمائے عارفین سے بتے آپ احوال ومقامات فاخرو اور کرامات عالیہ رکھتے تھے آپ نہا ہے الاخلاق اور متواضع علم دوست بزرگ تھے۔ اور کرامات عالیہ رکھتے تھے آپ نہا ہے کریم الاخلاق اور متواضع علم دوست بزرگ تھے۔ آپ شاورعلائے کرام کالباس بہنا کرتے تھے۔

آپاپ مامول شخ احمد بن افی الحن الرباعی کی محبت بایرکت سے متنفید ہوئے اور
انہی سے آپ نے علم طریقت عاصل کیا علاوہ ازیں آپ نے بہت سے مثار کُنے عظام سے
شرف طلاقات عاصل کیا اور کثیر التحداد علاء وفقراء آپ کی محبت بایرکت سے متنفید ہوئے
اور خلق کثیر نے آپ سے سرف کمند عاصل کیا آپ ہمیشہ خشوع وخضوع اور مراقبہ میں ربا
کرتے ہے اور بھی بدول ضرورت کے نظر نہیں اٹھاتے تے بیان کیا جاتا ہے کہ بوجہ دیاء کے
جالیس برس تک آپ نے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھائی شیر اور ورندے آپ سے انسیت
رکھتے اور آپ کے قدموں یو اینا مند طاکرتے تھے۔

عادف کالی شخ احمد بن ابی الحن علی البطائحی بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ میں نے آپ
کو دیکھا کہ موسم گر ما ہیں جہت پر سوئے ہوئے ہیں اس روزگری نہایت شدت کی تھی اور
نہایت تیزگرم ہوا چل رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے سر ہانے ایک بہت بڑا
سانب جیٹھا ہوا ہے اور اپنے منہ میں زگس کے بہت سے پتے لئے ان کو آپ پر پچھے کی طرح
مجمل رہا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس آپ کی خدمت جس حاضر تھا اس دفت آپ کے پاس ایک شخص ایک نوجوان کولیکر آیا اور کہنے لگا: کر مید میرا فرزند ہے اور حد درجہ میری نافر مانی کرتا ہے آپ نے نظر انھا کر اس کی طرف دیکھا تو یہ اپنے کپڑے نوچتا ہوا مہوش ہوکر جنگل کی طرف نکل گیا اور کھا نا چینا سب چپوڑ دیا اور جالیس روز تک کہا ہی طرح بچپرتا رہا اس کے بعد اس

کے والد نے آپ کے پاس آکراس کی بدھائی کی شکایت کی تو آپ نے اس کوایک کپڑادیا اور فر مایا کہ اسے لے جاکراس کے منہ پرال دو چتا نچداس نے بیٹرقد اس کے منہ برال دیا تو اسے اس حال سے افاقہ ہوا اور اب وہ آن کر آپ کی خدمت میں دہنے لگا اور آپ کے فاص مریدوں میں سے ہوا۔

آپزیادہ سے زیادہ آگ ہے ڈرانے والے خض سے کہددیتے کتم آگ میں تھی جاؤ تو وہ فورا آگ میں تھیں جاتا اورا سے پہلے بھی ضرر نہ پہنچتا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مخص میں جو کنہ میرے پاس آئے۔ تصرف کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔

ایک دفعه ای موقع پرایک فخض نے آپ سے کہا کہ میں جب جا ہتا ہوں اٹھ سکتا ہوں اور جب جا ہتا ہوں اٹھ سکتا ہوں اور جب جا ہتا ہوں بیٹے سکتا ہوں آپ نے اس سے فر ایا کہ اچھا اگر تمہیں قدرت ہوتو اٹھوتو یہ فخض اٹھ نہ سکا یہاں تک کہ دوسر ہے لوگوں نے اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا اور ایک او تک بیٹ سے می وحرکت نہ کر سکا پھر ایک ماہ کے بعد بیر آپ کے پاس لایا جمیا اور اس نے آپ سے معذرت کی تو بیرا ٹھر کھڑ ا ہوا اور اچھا ہوگیا۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا: کہ جے ہم چاہیں وہی ہماری زیارت کرسکتا ہے۔ایک خض نے اس وقت اپ بی بیل کہا کہ آپ چاہیں یا نہیں چاہیں۔ بی بہرحال آپ کی زیارت کروں گا چنا نچ ایک دفعہ آپ کے دولت خانہ پر گئے تو ایک بہت مہیب صورت شیر آپ کے دروات خانہ پر گئے تو ایک بہت مہیب صورت شیر آپ کے درواز ے پر کھڑاد یکھا جس کی طرف بید دہشت کی وجہ سے پوری طرح نظر نہیں کر کئے تھے گو یہ شیر کے بہت بڑے شکاری تھے علاوہ ازیں شیران کی طرف ہملہ آور ہوا تو وہاں سے بھاگ یہ شیر کے بہت بڑے کا لی باہ تک نہیں جا سکے اور دوسر سے لوگوں کو بیہ برابر آتے جائے و کھتے۔اس سے انہیں اصلی سب کا پہ لگا اور اس کے بعد بیا ہے اس خیال سے تا ئب ہو کم آپ کے زادیہ پر آئے تو بیٹر اٹھ کر ان سے پہلے اندر چلا گیا اور اندر جا کر عائب ہو گیا گی جب یہ اندر چلا گیا اور اندر جا کر عائب ہو گیا گی جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے ان کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش جب یہ اندر گئا تو آپ نے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے خوش کے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے تائب ہو جانے سے ان کومبار کہا دوی اور اس سے تائب ہو جانے سے تائب ہو جانے کے ان کومبار کہا دوی اور اس سے تائب ہو تائب ہو

marfat.com

مقدام ابن صالح البطائحی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایک فخص کی عیادت کو تھریف لے محے اس فخص کو فارش کی بیاری تھی اور اس نے اپنی اس بیاری کی آپ سے شکایت کی آپ نے اپنی اس بیاری کی آپ سے شکایت کی آپ نے اپنی اس بیاری اٹھا لوتو آپ کے فرمانے سے آپ کے فادم کے جم پر مرض فارش ہو گیا اور اس فخص کے جم سے فارش بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل اچھا ہو گیا تو آپ اس فخص کے ، پاس سے واپس ہوئے اور راستے ہمی آیک فزریا لا آپ نے فادم سے فرمایا: کہ ہی نے اس فزریر پر تم سے مرض فارش کو فخش کیا ہے چنا نچہ ایس کے فادم سے بھی مرض فارش فخش ہو کر فزریر کے جسم پر فظل ہو گیا۔

آپ کے فادم سے بھی مرض فارش فخش ہو کر فزریر کے جسم پر فظل ہو گیا۔

ایک دفعہ آپ بھی مرض فارش فخش ہو کر فزریر کے جسم پر فظل ہو گیا۔

ایک دفعہ آپ بھی مرض فارش فشل ہو کر فزریر کے جسم پر فظل ہو گیا۔

آپ کے فادم سے بھی مرض فارش فشل ہو کر فزریر کے جسم پر فظل ہو گیا۔

آپ کو وجد آگیا۔

رمانی بالسدود کما ترانی والسنی الفرام فقد برانی والسنی الفرام فقد برانی والسنی الفرام فقد برانی بناکر برق جرد کردی اور جامهٔ محبت بهناکر محبی این میری حالت مرده کردی اور جامهٔ محبت بهناکر محبیات کرویاس نے مجمع مجرز نده کردیا۔

ووقتی کسلسه حلو لذید اذا مساکسان مولائی پیرانی اذا مساکسان مولائی پیرانی میرانی میریزی اورلذیذی بی جبریرامولا بجی و کیریا بسیری اورلذیذی بی جبریرامولا بجی و کیریا بی اوروجدی آکرآپ پیشعر پڑھنے گئے ۔

اوروجدی آکرآپ پیشعر پڑھنے گئے ۔

اذا کنت اضموت غلوا او همعت به

یسومسا فسلابسلیست دو حسی امسانیها اگر میں نے اپنے دل میں بے وفائی کو چیمپایا ہویا بھی میں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہوتو کمجی میری دوح اپنے مقامید کونہ پہنچے۔

او كانت العين منذ فارقتكم نظرت شيبا مبواكم فخيانتها امانيها من الكلم في المانيها المانيها المانيها المانيها ال

یامیری انکموں نے جب سے کہ بیل تم سے جدا ہوا ہوں تمہارے سواا کرکمی کی طرف ذرا بھی نظر کی ہوتو وہ ٹیڑھی ہوجا کیں۔

او کانت النفس تدعونی الی مکن سواك فساحت کست فیها اعدیها یامیر کفش کوتیر کی بغیر ذرایجی قرار موتا ہے تواس پراس کے دشمنوں کا تبلط مو۔

کے دمعہ فیك لی ماکنت اجریها ولیسلسہ کسنت افسنی فیك افسنها ش نے تیری یادش بہت سے آنو بہائے ہیں اور بہت ی دائق کو میں تیری یاد میں فنا ہوتا رہا ہوں۔

حسانسا فسانست مسحل النور فی بصوی تسجسوی بلک السنفس منی فی مجاریها غرض کرتو میری آنکمول کی روشی ہے اور تیرے بی سبب سے میرے جسم میں جان باقی ہے۔

مسافی جوانع صددی بعد جمانعة

الاوجدتك فيهسا قبل مسافيهسا
ميرى بديول پيليول ك درميان مين جو پكوكرموجود بي تخوكو مين نے اس
كموجود بونے سے پہلے اس مين پاليا۔
آپ قريدام عبيده مين جوكہ بطائح كى مرز مين مين واقع ہے سكونت پذير شے اور يمين اس مين اس مين

پر609ء میں آپ نے وقات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ رضی اللہ عنہ شیخ ابوالحسن بن ادر لیس البعظو فی میڈیڈ سی ابوالحسن بن ادر لیس البعظو فی میڈیڈ

مجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوائن بن اور لیں الیعتوبی رحمۃ اللہ علیہ بیں آپ بھی اکا برین مشارکے حراق سے تھے اور احوال و مقامات فاخرہ اور کرامات فاہرہ رکھتے تھے آپ سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سے تھے اور حضرت شیخ علی بن البیتی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بابرکت البیتی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے تھے اور آپ کی محبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے آپ سے نخر تلمذ حاصل کیا آپ فرمایا سے بھی بہت سے مستفید ہوئے اور خلق کیر نے آپ سے نخر تلمذ حاصل کیا آپ فرمایا کے بھی کرتے تھے کرتمام کا نکات کا حسن او لمدہ الی اخرہ جمعہ پر کشف ہوگیا اور اللہ توالی نے بھی اللہ جنت والی دوز ن کو بھی دکھا دیا ہے۔

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہرایک آسان کے فرشتے اوران کے مقابات اوران کے اللہ اللہ کا بینے ہے ۔ الفات اوران کی تبیع کو بھی حائتے ہی النے سے مندرجا شعار کو بھی آپ اکثر پڑھا کرتے ہے ۔ شعر مست المعب غوشا فی فوادی فسلا اسلوا الی ہوم النسادی محبت کا میرے ول عمل نے ہو دیا گیا ہے مواب عمل اسے تیا مت تک بھی نیں بھول سکا۔ بھول سکا۔

جوحت المقلب منی باتصال فشوقسی زائد والعب بادی می نے اپنے دل کوزخی کرکے اتعال حقق سے جوڑ دیا ہے سومیرا شوق دن برن بڑھتا ہے اور مجت زیادہ ہوتی ہے۔

#### ولسو لا الله يسحف ظ عادفيسه لهسام السعساد فسرن بسكسل وادى اگرخدائ تعالى اپنے عارفوں كى تمہانی نه كرے تووہ جنگل و بيابان ميں جمران ويريشان بجرتے رہيں۔

آپ فرماتے تھے کہ دس برس تک میں نے اپنفس کی خواہشوں سے پھروس برس کے میں نے قلب کی فقات کی اس کے بعد تک میں نے قلب کی نفس سے اور دس برس تک قلب کے سر سے محافظت کی اس کے بعد مجھ پر (مقام) منازلہ اللی (بعنی رجوع الی اللہ) وارد ہوا اور اس نے میری سرے پیر تک حفاظت کی ۔"وَاللّٰہ خَیْرٌ الْمُحَافِظِیْنَ" اور الله تعالی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا

ن ایک دفعہ بعض لوگوں نے ایک ظالم حاکم کی کہ جس نے ان پرظلم کیا تھا شکایت کی تو آپ نے ایک درخت پر اپنا قدم مار کر فر مایا: ہم نے اسے مار ڈالا چنانچہ اس وقت معلوم ہوا کہ اس کا انقال ہوگیا آپ نے 619 ہجری میں وفات پائی۔رمنی اللہ عنہ

## شيخ ابومحمد عبداللد البيائي مينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابومحہ عبداللہ البائی رحمۃ اللہ علیہ بیں آپ بھی اکابرین مشائخ عظام اور عظمائے اولیائے کرام سے تنے اور احوال و مقامات فاخرہ وکرامات عالیہ رکھتے تنے۔

سی ۔ بعدازاں آ ب اسبان آئے اور بہاں آ کر بھی آ ب نے شخ ابوالخیر محمد بن الباغان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اللہ علیہ وشخ ابوالفرح مسعود النظی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شیون صدیث میں الرسمی رحمۃ اللہ علیہ وشخ ابوالفرح مسعود النظی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شیون صدیث سے صدیث تی اس کے بعد پھر آ پ بغداد واپس آئے اور مدت تک یہاں صدیث شریف پڑھاتے دہ بعدازاں پھر اصبان آئے اور پھر تاجین حیات آ پ یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ پ یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبوین حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبویل حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبویل حیات آ ب یہیں دے اور آپ کو تبویل حیات آپ دور آپ کو تبویل حیات کو تبویل حیات آپ کو تبویل حیات کو تبویل کو تبویل کو تبویل کو تبویل کو تبویل کو تبویل کو ت

آپاعلی درجہ کے متدین صدوق اور صاحب خبر و برکت اور نہایت عابد و زاہد بزرگ تق

شخ ابرائحن بن القطیعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا نب نامہ دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: کہم لوگ قرید جد کے دہنے والے ہیں یہ قرید قرائے طرابلس میں سے جبل لبنان میں واقع ہے ہم لوگ عیسائی تھے اور میر رے والد علائے نصاریٰ میں سے تھے اور ان کا میری مغربی میں ہی انقال ہو چکا تھا ای اثناء میں ہمارے اس قرید میں کچھ معرکے ہونے گئے اور ہم یہاں سے نکل پڑے نیز ہمارے اس قرید میں بہت سے مسلمان معرکے ہونے گئے اور ہم یہاں سے نکل پڑے نیز ہمارے اس قرید میں بہت سے مسلمان میں تنے اور میں آبیس قرآن مجید پڑھتے و کھتا اور سنتا تو میں آبدیدہ ہوجاتا تھا بھر جب میں بلادِ اسلام میں واضل ہوا تو میں نے اسلام تبول کرلیا اس وقت میری عرگیارہ سال کی تھی اس کے بعد 540 ھیں بغدادگیا۔

ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ موفق الدین وضیاؤ الدین وابن ظیل وابوالحن القطیعی وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔

ابن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابنِ جوزی نے بھی اپنی کتابوں میں اکثر مقامات پرآپ سے روایت کی ہے۔انہی

605 ہجری میں اصبال ہی میں آپ نے وفات پائی اور خانقاہ بہاءالدین اکس ابن الی الہجا میں آپ مدفون ہوئے۔

(رضی الله عنه)

marfat.com

## يشخ ابوالحن على بن حميد المعروف بالصباغ مينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابوالحن علی بن حمید المعروف بالعباغ رحمۃ الله علیہ بین آب بھی مشاہیر مشائخ عظام بین سے تنے اور احوال ومقامات فاخرہ اور کرامات عالیہ رکھتے سے بنے اور کرامات عالیہ رکھتے سے خوارق عادات اللہ تعالیٰ نے آب سے ظاہر کرائے۔

آپ شیخ عبدالرحمٰن بن جمو ن المغر نی کی خدمت بابر کت ہے مستغید ہوئے اور انہی کی طرف آپ منسوب بھی تھے۔

علاوہ ازیں شیخ محمہ عبدالرزاق بن محمود المغر بی وغیرہ اور دیمرمشائخ مصرے آپ نے شرف ملا قات حاصل کیا۔

شخ ابو بكر بن شافع القوصى رحمة الله عليه شخ علوم الدين مفلوطى رحمة الله عليه المام العارفين شخ مجدالدين على بن وبب الطبع القشيرى المعروف بابن دقيق وغيره مشاهير مشارخ مصرآ پى صحبت بابركت سے مستفيد ہوئے اوركل ديار معرش سے خلق كثير نے آ پ سے فر تلمذ حاصل كيا على وفضلاء آپ كى مجلس ميں آن كرآ پ كے كلام فيض الر سے مخلوظ و مستفيد ہوتے تھے كوئك آپ ايك اعلى درجه كے فقيد و فاضل متواضع كريم الاخلاق اور نهايت علم دوست بزرگ تھے آپ مندرجه ذيل شعر بهت پر معاكرتے تھے۔

علم دوست بزرگ تھے آپ مندرجه ذيل شعر بهت پر معاكرتے تھے۔

تسر مد و قنسى فيك فهو مسر مد

تســرمـــد وقتــی فیك فهـو مسـرمــد وافتـــنـــی عــنـــی فــعــدت مـجـردًا

میراکل وفت تیری ہی یاد میں ہمیشہ رہے گا تو نے مجھے میری ہستی سے نابود کرکے مقام تجرید میں پہنچاویا۔

وكلسى بكل الكل وصل معقق حقائق قرب فى دوام تخلداً مراكل كلّ الكل كرماته وصل حقق عاصل كرمي قرب مين بميشه باتى ربكا-تفرد امرى فانفردت بغربتى في من عيد المرى في الموية اوحداً

جب میراتعلق کسی سے ندر ہاتو میں اپنی تنہائی میں منفرد ہو گیا اور غریب مسکین ہو کر محلوق سے جدا اور اکیلا ہو گیا۔ایشا

> بقائی فنائی فی بقائی مع الهو<sup>ی</sup>ی فیسا ویسح قسلب فی فنناه بـقـائـــه

میں نے بقاء میں فنا ہو کر محبت النبی کے ساتھ بقائے حقیقی حاصل کی ہے۔ سو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس کی فنا میں اس کی بقا ہو۔

وجودی فینسائی فی فینسائی فیاننی مسع الانسس بیا تینسی هنیا بیلات میراوجودمیری فنایس میری فنایجاوراب وه انس ومحبت کی میری آز ماکش کرتا ربتا ہے۔

> فيسامن دعى السمجبوب سراً يسره اتساك السمختى يومًّا اتباك فنيانسه

ے ہوگا جو محض کرا ہے دوست کوراز و نیاز ہے پکارتا ہے اسے یادر ہے کہ وہ اس روز کا میاب ہوگا جس روز کہ وہ اس کی یاد میں فنا ہوجائے گا۔

#### آپ کی کرامات

چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کود کھے کرتم بھی ان تمام چیزوں کی طرح مر بمجدہ ہوجاؤ۔
ال فض نے اپ بی میں کہا کہ مجھے اس کی تقدیق کو کر ہو؟ آپ نے فر ہایا: کہتم
اس کی تقدیق جا ہے ہویہ کہ کرآپ نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا تو اس فخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک منتمی ہوا پھرآپ نے اپنا بایاں ہاتھ دراز کیا تو اس فخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مفرب تک منتمی ہوا پھرآپ نے اپنا دونوں ہاتھوں کو آہت آہت ملانا شروع کیا۔ یہ فخص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام چیزوں جو کہ مجھے سب کی سب سر بمجدہ معلوم ہوتی تحص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام چیزوں جو کہ مجھے سب کی سب سر بمجدہ معلوم ہوتی تحص ایک دوسرے سے مطنے گیس یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف تحص ایک گز کا فاصلہ رہ گیا تو وہ تمام چیزیں معدوم ہو کر آپ کے دونوں ہاتھوں میں بصورت انسان ایک روشن کی نظر آنے گی اور یہ صورت انسان چائی جوئی الغیاث الغیاث پکارتی تھی اور جب یہ صورت آپ سے قریب ہوئی تو آپ کے دیمن مبارک سے ایک روشن کو یا اور بیمورت بالکل کو کئے کی طرح کائی ہوگئی اور پھر اس نے زیمام چیزوں کو روشن کر دیا اور بیمورت بالکل کو کئے کی طرح کائی ہوگئی اور پھر اس نے دیکھا ایک چیزیں مبارک ہوگئی اور پھر اس نے دیکھا ایک چیزیں کی طرح کائی ہوگئی اور کھر اس نے دیکھا ایک چیزیں کیا حال ہوگیا۔

خدمت من رہا پھر من آپ سے سنر کی اجازت کیکرسوئے وطن روانہ ہوا اور پندرہ روز من من اپنے شہرمصر پہنچا میر ب والدین وغیرہ جھے دیکھ کرنہایت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تم سے ناامید ہوگئے تھے میں نے ان سے کہا: کیوں؟ تو میری والدہ ما جدہ نے میر سے اس وقعہ آنے کا قصہ بیان کیا۔اس وقعہ میں نے اپنا واقعہ ان سے چھپایا اور آپ کی تازیست اسے میں نے کی سے طاہر نہیں کیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سامل بحر پروضو کررہے تھے ای اثناہ میں آپ نے کی شخص کے چیخے کی آ دازی اور آپ وضو چھوڑ کراس طرف دوڑے گئے ادر لوگوں ہے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ایک عمر چھوآن کرایک شخص کو تھینے نے گیا اور تھینے کر دریا کی موج میں جا گھسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک عمر چھوآن کرایک شخص کو تھینے نے اور کا تو س تھر گیا اور ذرا بھی حس و تھا آپ نے اے دیکھا اور دیکھ کر اُس پر چلائے تو وہ جول کا تو س تھر گیا اور ذرا بھی حس و حرکت نہیں کر سکااس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہ کریائی پرسے چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور اس محر بچھوٹ دیا پھر آپ نے اس نے فرمایا کہ تو اس نے فرمایا: کہ تم اٹھ کر چلوتو اس کے تو باذن اللہ تعالی مر جاتا تو وہ ای وقت مرگیا اور اس شخص سے فرمایا: کہ تم اٹھ کر چلوتو اس نے کہا کہ میں تو ڈوبا جاتا ہوں اور میر سے پیرنیس تھے آپ نے فرمایا: کہ نہیں نہیں چلو یہ تو کہا کہ میں تو ڈوبا جاتا ہوں اور میر سے پیرنیس تھے آپ نے فرمایا: کہ نہیں نہیں جلو یہ تو کئی کا داست ہوتو ای وقت دریا اس جگہ سے کہ جہاں پر آپ کھڑے کے خرایا: کہ نہیں نہیں جا کہ علی اور اس پر سے آپ اور یہ شخص کنارے پر آگئے تمام لوگ اس واقعہ کو دکھ رہے ہے اس ہوگیا اور اس پر سے آپ اور یہ شخص کنارے پر آگئے تمام لوگ اس واقعہ کو دکھ رہے ہے اس کے بعد دریا این حالت پر ہوگیا اور گرمچھ کولوگوں نے دریا سے باہر کھنچے لیا۔

شیخ مجدالدین قشری بیان کرتے ہیں کہ شیراور تمام درندے اور حشرات الارض وغیرہ سب آپ سے انسیت رکھتے تھے اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے میں نے آپ کو اپنے قدموں پرسے بار ہان جانوروں کا لعاب دہن دھوتے ہوئے دیکھا۔

لیک دفعہ میں نے آپ کو تہا بیٹے ہوئے دیکھا ای وقت بہت سے رجال غیب کے بعد دیکرے آن آن کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔رجال غیب اور اولیاء اللہ اور جنات وغیرہ حتی کہ جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے اور آپ کا تھم بجالاتے تھے آپ نہایت متبع شرع تھے بھی جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے اور آپ کا تھم بجالاتے تھے آپ نہایت متبع شرع تھے۔ آپ آب ادب کو بجالایا کرتے تھے۔ آپ آب ادب کو بجالایا کرتے تھے۔ آپ آب ادب کو بجالایا کرتے تھے۔ کہنا ہے گیا ہے کے بعض

مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مشاہر و انوار جلال الہی کی کیاعلامت ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ مشاہرہ جلال انوار الہی مقام سرکو دیکھتا ہے اور جب وہ کسی عاصی ادر مرد و دل کونظرِ توجہ ہے دیکھتا ہے تو اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے آگر وہ کسی غافل پر توجہ کرتا

اور مردہ دل تو تھر بوجہ ہے دیکھا ہے ہو اس بے دل بوزندہ سردیتا ہے اسروہ سی عاص پر بوجہ سرج ہے تو وہ اس کی توجہ ہے متنبہ ہو جاتا ہے اور اگر ناقص پر توجہ کرتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔

بحرآب سے بوچھا گیا کہ جو محض ان صفات سے موصوف ہواس کی کیا علامت ہے؟

آب نے (اپنے قریب ایک پھر کی طرف اشارہ کرکے) فرمایا: کہ اگر ایبا شخص

(مثلاً) اس پھر پراپی نظر ڈالے تو وہ اس ہین ہے پانی کی طرح پکھل جائے گا بھر آپ

نے ای پھر کی طرف نظر کی تو وہ پانی کی طرح پیکھل کرایک جگہ جمع ہو گیا۔

شخ ابوالحجاج موصوف سے بھی بیان کرتے ہیں کہ الملِ مصر میں ہے ایک شخص مفقود الحال ہوگیا تو بیہ آپ کے پاس آیا اور آپ ہے کہنے لگا: کہ میں قسمیہ کہدسکتا ہوں کہ آپ مجھ پر میرا حال واپس کرا سکتے ہیں آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہ اچھا تھیر جاؤ تا کہ میں تم پر تمہارا حال وارد کرنے کی اجازت لے لول تمن روز تک بیشخص آپ کی خدمت میں تھیرار ہا چو تھے روز آپ نے ایک فدمت میں تھیرار ہا چو تھے روز آپ نے ایک فدمت میں تھیرار ہا چو تھے روز آپ نے ایک کو دودھ اور شہد کھلایا اور فرمایا: کہ تمہار، میرے ساتھ دودھ کھانے سے تمہارا حال تم کو داپس ہو گیا اور شہد کے کھانے سے تمہارے حال میں دوگی ترقی کی گئی اور تم میرے شہر سے نگلنے تک اس کی تصریح نہیں کر سکتے چنا نچے بیشخص فائز المرام ہوکر کی گئی اور تم میرے شہر سے نگلنے تک اس کی تصریح نہیں کر سکتے چنا نچے بیشخص فائز المرام ہوکر اسے شہرواپس می اور آپ کے شہر سے نگلنے سے مہلے بچھ بھی تصرف نہ کر سکے۔

نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے ہے اور اپنے ای کھانے میں آپ نے ساٹھ آ دمیوں کواور بھی شریک کرلیا اور اسی طرح سے قریباً سوآ دمیوں نے اس میں سے کھایا اور کچھڑ بھی رہا۔

آپ قریہ قنامیں جو کہ مصر کی سرزمین میں سے ایک قریبے کا نام ہے سکونت پذیر ہتھاور 612ھ میں لیمیں پر آپ نے وفات بھی پائی اور مقبرہ قنامیں اپنے شیخ شیخ عبدالرحیم کے نزدیک آپ مدفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔رمنی اللہ عنہ

#### 通 無 麼

marfat.com

# خاتمة الكتاب للمؤلف

اب ہم حسب وعدہ خاتمہ میں ہمی آپ ہی کے پھے اور دیگر فضائل و مناقب کا ذکر کرے این کتاب کوختم کرتے ہیں۔

آپ نے اپی صغری کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ جب میں اپی صغری میں کتب کو جایا کرتا تھا تو اس وقت روزاندانسانی صورت میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا یہ فرشتہ آ کر جمعے مدرسہ میں لے جاتا اور لڑکوں کے درمیان میں جمعے بٹھا دیتا اور خود بھی میرے ساتھ جیٹھا رہتا اور پھر مجھے اپنے مکان پر پہنچا کر واپس چلا جاتا میں اس کو مطلق نہیں میرے ساتھ جیٹھا رہتا اور پھر مجھے اپنے مکان پر پہنچا کر واپس چلا جاتا میں اس کو مطلق نہیں بہنچا نتا تھا ایک روز میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: کہ میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جمجھے اس کے جمیجا ہے کہ میں مدرسہ میں تمہارے ساتھ رہا کروں ۔

نیز آپ نے بیان کیا ہے کہ بعثنا کہ اور ایک ہفتہ میں یاد کیا کرتے تنے اتنا میں روزانہ ایک دن میں یاد کیا کرتا تھا۔

یان کیا گیا ہے کہ آپ کے احباب جس سے ایک بزرگ نے اس بات پر کہ وہ حفرت بایزید بسطای رحمۃ اللہ علیہ سے افغل ہیں طلاق ٹلاشہ کا شم کھائی بعدازاں انہوں نے تمام علائے عراق سے فتوئی دریافت کیا کہ لیکن کی نے بچھ جواب نہیں دیا۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ کیا کریں؟ لوگوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچ انہوں کے آپ کی خدمت میں آکر اپناواقعہ بیان کیا آپ نے ان سے فر مایا کہ تہیں ایک تسم کھانے پر کس چیز نے بھی نہیں بلکہ یہ محض ایک انتخابی بات ہے جو کہ جھ سے سرز دہوگئی۔اب آپ بھے یہ فر مائے کہ میں کیا کروں؟ آیا میں انتخابی بات ہے جو کہ جھ سے سرز دہوگئی۔اب آپ بھے یہ فر مائے کہ میں کیا کروں؟ آیا میں انتخابی بات ہے جو کہ جھ سے سرز دہوگئی۔اب آپ بھے یہ فر مائے کہ میں کیا کروں؟ آیا میں

ا پی زوجہ کواپنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تم اپی زوجہ کواپنے پاس رکھو کیونکہ حضرت بایزید بسطامی کے کل فضائل تم بیس موجود ہیں بلکہ تم کوان پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ تم مفتی نہیں تھے تم نے نکاح کمیا ہے اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تم صاحب اولاد نہ تھے۔ صاحب اولاد نہ تھے۔

ملک العلماء شیخ عزیز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی الشافعی نزیل القاہرہ رحمة الله علیہ الشافعی نزیل القاہرہ رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ جس درجہ کے تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات ثبوت کو پہنچیں ہیں اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جس جو پچھے کہ اس درجہ تواتر کے ساتھ دیگر اولیاء کی کرامات ثبوت کوئیمں پہنچیں علم وعمل دونوں ہیں جو پچھے کہ آپ کا مرتبہ ومنصب تھامشہور ومعروف ہے اور بختاج بیان نہیں۔

قاضی مجیر الدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں عزیز الدین موصوف کے حالات ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ درجہ اجتہاد کو پنچے ہوئے تصاور زُمدوعبادت اور کشف ومقامات میں رتبہ عالی رکھتے تنے اور نہایت ہی حاضر جواب تنے۔ اشعارِ نادرہ آپ کو بکٹرت یاد تنے اور ملک العلماء آپ کا لقب تھا۔

#### علامه عسقلاني رحمة التدعليدكابيان

سمی کی کراہات اس کثرت سے نقل نہیں ہوئیں اور ہمیں اس نتم کے ساع کے متعلق آپ کا قول یافعل پچے معلوم نہیں۔

# يضخ عفيف الدين ابومحر عبدالله كمي رحمة الله عليه كابيان

قدوه العارفين شخ عفيف ابومحمد عبدالله بن على بن سليمان بن فلاح اليافع اليمني ثم المكي الشافعي رحمة الله عليه في الني تاريخ من آب كاذكركرت موسة بيان كياب كه قطب الاولياء الكرام شيخ المسلمين والاسلام ركن الشرئعيه وعلم الطريقية وموضح اسرار الحقيقيه حامل رابيه علماء المعارف والمفاخر شيخ الشيوح وقدوة الاوليا والعارفين استاذ الوجود ابومحمرمي المدين عبدالقادر بن ابی صالح الجیلی قدس مرتر ،علم شرعیه کے لباس اور فنون دیدیہ کے تاج سے مزین تھے آپ نے کل خلائق کو چیوڑ کر خدائے تعالی کی طرف ججرت کی اور اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لئے سفر کا بورا سامان کیا آواب شریعت کو بجالائے اور اینے تمام اخلاق و عادات کو شریعت غرا کے تابع کر کے اس میں کافی سے زائد حصدلیا۔ ولایت کے جھنڈے آپ کے کے نصب کئے مجھے اور اس میں آپ کے مراتب ومز صب اعلیٰ وار فع ہوئے آپ کے قلب کے آثار و نقوش نے فتح کو کشف اسرار کے وامنوں میں اور آپ کے (مقام) سرنے معارف وحقائق کے حیکتے ہوئے تاروں کو مطلع انوار سے طلوع ہوتے ویکھا اور آپ کی بھیرت نے حقائقِ معارف کی دلہوں کوغیب کے پردوں میں مشاہرہ کیا آپ کا سریر ولایت حضرت القدس ميں مقام خلوت و وصل محبوب ميں جا كرتھبرا اور آپ كے اسرار مقامات مجد و کمال تک رقیع ہوئے مقام عز وجلال میں حضور دائی آپ کو حاصل ہوا یہاں علم سرّ آپ پر منكشف ہوا اور حقیقت وق الیقین آپ پر واضح ہوئی۔معانی واسرا مِخفیہ سے آپ مطلع ہوئے اور مجاری قضاء وقدر اور تصریفات مشیات کا آپ نے مشاہدہ کیا اور معاونِ معارف وحقائق ے آپ نے حکمت واسرار نکالے اور انہیں ظاہر کیا اور اب آپ کوجلس وعظ منعقد کرنے کا تھم ہوا۔اور بمقام حلبتہ النورانیہ 511 ہجری میں آپ نے جلس وعظ جو کہ آپ کی ہمیت و عظمت سے مملوقی اورجس میں کہ ملائکہ واولیاء الله آب کومیار کہادی کے تخفے وے رہے تھے آب اعلى رؤس الاشهاد كما ب الله و عنت رسول الفديم ومعلى كليت في كالتي مؤرب بوئ اور

خلق کوحن سبحانه و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا اور دومطیع ومنقاد ہوکر آپ کی طرف دوڑی۔ اروارِ مشاقین نے آپ کی دعوت قبول کی اور عارفین کے دلوں نے لبیک بیاری۔سب کو آب نے شراب محبت والبی سے سیراب کیا اور ان کو قرب البی کا مشاق بنا ویا اور معارف و حقائق کے چہروں پر سے شکوک وشبہات کے بردے اٹھاد ئے اور دلوں کی پڑمردہ شاخوں کو وصف جمالی از لی سے سرسبز وشاداب کر دیا اور ان پر راز واسرار کے پر ندے چیجہاتے ہوئے ا پی خوش الحانیاں سنانے لگے۔ وعظ ونصیحت کی دلہنوں کوآپ نے ایسا آراستہ ہیراستہ کر ویا كمعشاق جس كحسن وجمال كود كمير ومشت كمعاصحة اورتمام مشتاق ان كانظاره كركان پر آشفتہ و فریفتہ ہو گئے علوم وفنون کے ناپیدا کنارسمندروں اور اس کی کانوں ہے تو حید و معرفت اور فنق حات ِ روحانیہ کے بے بہا موتی و جواہر تکالے اور بساطِ الہام پر ان کو پھیلا دیا اورابل بصيرت اورار باب فضيلت آن آن كرانبيس جننے اور اس سے مزين ہوكر مقامات عالیہ میں پہنچنے لگے آپ نے ان کے دل کے باغیجوں اور اس کی کیار یوں کو حقائق ومعارف کے باران سے سرسبز وشاداب کر دیا اور امراض نفسانی وروحانی کوان کے جسموں ہے دور کیا اور ان کے اوہام اور خیالات فاسدہ کو ان سے مثایا جس کسی نے بھی کہ آپ کے بیانِ قیضِ اثر کوسنا۔ وہی آبدیدہ ہوا اور تائب ہوکرای وفت اس نے رجوع الی الحق کیا غرضیکہ تمام خاص و عام آپ سے مستفید ہوئے اور بے شار خلقت کو آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور اسے رجوع الی الحق کی تو فیق دی اور اس کے مراتب ومناصب اعلیٰ وار فع کئے۔رحمة الله تبارك وتعالى عليب

عبدل المعالى دتبة وله المحاسن والحاد الافحر آبان بندگان فداس تفكر جن كامرتبه عالى تعالى تفامحاس اخلاق اور فضائل عاليد آب كوماصل تفي -

> وله الحقائق والطرائق في الهدئ وله المعارف كالكواكب تزهر

> > marfat.com

حقیقت و لمریقت کے آپ رہنما تھے اور آپ کے حقائق و معارف تاروں کی طرح روثن اور ظاہر تھے۔

> وله الفضائل و المكارم والندى وله المشاقب في المحافل تنشر

آپ صاحب ِفضائل و مکارم اور صاحب ِجودوسخا تضے محفلوں اور مجلسوں میں ہمیشہ آپ کے فضائل ومناقب کے ذکر کا تذکرہ رہتا تھا۔

ولمه التقدم والممعالى فى العلا ولمه الممواتب فى النهايه تكثر مقام بالا من آپ كومرتبه حاصل تما اور مقام انتما مين آپ كے مراتب و مناصب بكثرت تقيد

غوث الورئ غیث الندی نور الهدی بسکر الدحی شمس الضعنی بل انور بهدی بسکر الدجی شمس الضعنی بل انور آب کا برای برایت تھے آپ خلق کے معین و مددگار اور اس کے حق میں بارانِ رحمت اور نور برایت تھے آپ چودھویں رات کے جاند اور روشن دن کے سورج سے بھی زیادہ روشن تھے۔

قسط العلوم مع العقول فأصبحت اطسوار هسا من دونسه تتسحيسر نهايت عقل و دانش كے ساتھ آپ نے جملہ علوم طے كئے جن كے مسائل كه بدوں آپ كے حل كئے جرت ميں ڈال دیتے تھے۔

مساف علاہ مقسالہ لسمندالف فسسانسل الاجسساع فیدہ تسطیر آپ کے مقام ومرتبہ میں کسی کو چون و چرانہیں اور ہم کہر سکتے ہیں کہ باتفاق رائے سب نے آپ کے مقام ومرتبہ کوشلیم کیا ہے۔ سان کے رائے کا انہاں کی آئے آئے ایس کا انہاں

الغرض! زمانہ آپ کی روشی ہے منور ہو گیا دین عزوجلال دوبالا ہواعلمی ترتی ہوئی اور
اس کے مدارج عالی ہوئے شریعت غراکو آپ سے کافی مددواعانت پینی ۔ علاء وفقراء میں
سے کثیر التعداد بلکہ بے شارلوگوں نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا اور آپ سے خرقہ بہنا اور
اکا برین علمائے اعلام و مشارکخ عظام آپ کی طرف منسوب ہوئے یمن کے کل شیوخ میں
سے بعض نے خود آپ سے اور اکثروں نے بذریعہ قاصدوں کے آپ سے خرقہ بہنا

ومستهبع الاشباخ البساس خسرقة ومنشور فيضل يرجع الفرع للاصل چونكه طريقة مشائخين خرقه (خلافت) پننے اور أجازت فضيلت حاصل كرنے ميں فرع كواصل سے ملاتا ہے۔

ولبسس البسمانيسن يسرجع غبالبًا السي سيد مسامسي فسنحسار على الكل لإزااكثر يمانيون كاخرقه (خلافت) آپ بى سے ملتا ہے كيونكه آپ سيد سامى اورائي وقت كے فركل اولياء تھے۔

امهام البوری قبطب المملاء قائلاً علی
د قباب جسب الاولیاء قبدمی علی
آب امام اور قطب وفت اوراس قول کے قائل تھے کہ میرا قدم تمام اولیائے
وفت کی گردنوں پر ہے۔

آپ تصریف تام کے مالک تھے اور آپ کی تصریف تام (باذنہ تعالی ) مشرق سے مغرب تک زمین کے ہرا کی حصہ میں نافذہ وتی تعی ۔

مسراج الهدئ شمس على فلك العلا بسجيسلان مبسداها علاها بسلاافسل

آب شع برایت اور مقام بالا کے آسان کے آفاب تنے وہ آفاب جو کہ جیلان کے افق سے افق سے طلوع ہو کر چرنیس جمیا۔

طسراز جسمال مسندسب فوق حلته عدا السكون فيها السده يختار ذافل به اس دن آب كے حلدولايت پر طرح طرح كے طلائی تقش و نگار كڑھے ہوئے بتنے وہ حلدولايت جس پرزمانہ بميشة نازكرتار ہے گا۔

اس دن آپ کا عقد ولایت مقاماتِ عالیہ کے بے بہا موتوں سے مزین تھا'وہ عقدِ ولایت جوولایت ہی کی گرون کو بھا تا اور زیب دیتا ہے۔

تسجسد ذاك يسابسحسر الندئ عبد قسادر

ايسا يسافسعى ذوالفتخار ذومحل

اے حضرت عبدالقاور! آپ دریائے جودوسخا ہیں اور آپ کو سب کچھ حاصل ہے۔ اے مامیل ہے اور آپ کو سب کچھ حاصل ہے اے اے ا

قسف ههنا فی داس نهر عیونهم ملاها ومن بسحرالنبوه مستمی آونهم اورتم دونول اس نهرکی بهار دیکھیں (نهرے شخ رحمة الله علیه مرادیس) جونیش نبوت جیے شیریں چشمہ اور دریائے نبوت سے نکل ہے۔

و سيسحسانك البلهم ربسا مقدسًسا

وواسع فيضل ليلؤري فضله مسولي

اور اب میں تیری حمد کرتا ہوں اے پاک پروردگار! اے وسیع فضل والے! مخلوق پر تیرافضل بے انتہاہے۔

اس کے بعدی موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کرامات دائرہ حصر سے فارج ہیں ادراکا برین علمائے اعلام نے جھے سے بیان کیا ہے کہ آپ کی کرامات درجہ تو اتر کو پہنچ گئی ہیں اور با تفاق یہ امر مسلم ہو چکا ہے کہ جس قدر کہ کرامات آپ سے ظہور میں آئی ہیں دیگر شیوخ آفاق سے اتی کرامتیں ظہور میں نہیں آئیں۔

الغرض! بندے نے مندرجہ بالانترونظم میں آپ کے محاس اور فضائل ومنا قب کو مخترز بیان کیا ہے۔ انتی کلامہ (مؤلف)

مندرجہ بالاعبارت میں صلبہ نورانیہ سے صلبہ برانیہ مراد ہے جیسا کہ ابنِ نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 511 ہجری میں بمقام صلبہ برانیہ آپ نے مجلسِ وعظ منعقد کی۔ انتمی کلامہ

شاید شخ یافتی رحمة الله علیہ نے برانیہ کونورانیہ سے تبدیل کر دیا کیونکہ جب آپ مجلس وعظ میں تشریف رحمت تضافو وہ انوار تجلیات سے ضالی نہیں ہوتی تعیں اور ممکن ہے کہ کا تبوں سے اس میں تحریف ہو ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شخ الاسلام شخ می الدین النووی رحمة القد علیہ نے اپی کتاب بستان العارفین میں بیان فر مایا ہے کہ قطب ربانی شخ بغداد حضرت کی الدین عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیہ کی جس قد رکرامتیں کہ تقدلوگوں نے قتل کی ہوئی ہیں ہمیں نہیں معلوم کداس قدر کرامتیں آپ کے سوا اور کی بزرگ کی بھی نقل ہوئی ہیں آپ شافعہ اور حنابلہ دونوں کے شخ سے ریاست علی وحملی اس وقت آپ ہی کی طرف منتی تھی اکابرین واعیان مشائخ عراق آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور کیر التعداد صاحبان حال واحوال نے آپ سے اراوت حاصل کی اور بے شارختی اللہ نے آپ سے افزال کی طرف رجوع کرتے سے دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کریم اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کرتے سے چاروں جانب سے اللِ کرنے آتے اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کرتے سے چاروں جانب سے اللِ ایک کرنے آتے اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کرتے سے چاروں جانب سے اللِ

سلوک آپ کی خدمت جی آتے اور آپ سے مستفید ہوکر واپس جایا کرتے ہے آپ جیل السفات شریف الاخلاق کامل الادب والمروت وافر العلم وافعقل اور نہایت متواضع ہے۔ ادکام شریعت کی آپ نہایت تخی سے پیروی کرتے ہے اور اللی علم سے آپ انسیت رکھتے ہے اور اللی بدعت سے آپ کوخت نفرت سے اور اللی بدعت سے آپ کوخت نفرت شے اور اللی بدعت سے آپ کوخت نفرت تمیں اور طالبانِ حق والحل مجاہدہ ومراقبہ ہے بھی آپ کونہایت محبت تھی۔ معارف و حقائق جی آپ کا کلام عالی ہوتا تھا شعار اللہ وا دکام شریعت کی اگر کوئی ذرا بھی ہتک کرتا تھا تو آپ نہایت خفیناک ہوجاتے ہے آپ اعلی درجہ کے تی اور کریم النفس اور ریگانہ روزگار ہے اور اپنی نظیر نہیں رکھتے ہے۔

اب ہم آپ کے حالات کو قامنی ابو بھر بن قامنی موفق الدین اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن الفتاح المصر ی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعبیدہ پر جوانہوں نے آپ کی مدح میں لکھا ہے ختم کرتے ہیں۔ وَ هُوَ هٰذَا

#### قعيدة مدحيه

ذکر الاله حیات قلب الذاکر فامت به کیدالفرور الغادر معبود حقق کا ذکر ذاکروں کے لئے زندہ دنی ہے جس اس کے ذکر سے ہرایک فتم کے مکروفریب کی نئے کئی کرتارہوں گا۔

واذكره واشكره على الهامه ذكراً تعنت بالذكور الشاكر اب تو خدا تعالى كاذكروشكركركه جس لمرح وه تخفي الهام كرے وه ذكر وشكر جو ذاكروشاكركى عاجزى كامظهر ہو۔

واعد حدیثك عن الیال قدمضت بالا بوقین و بالعذیب و حاجر اوران راتول كی باتیم یاد كرجوتونے مقام ایرتین مقام عذیب اور مقام حاجر مین گزارین ب

سقیالایام العقیق واهله ویکل من ورد الحمٰی من زائر ۱۳۵۵ من زائر ۱۳۵۵ من زائر ۱۳۵۵ من زائر

ایام عقیق اور عقیق میں بسنے والوں کو مبارک ہواور ہر ایک زائر کو جو اس کے جنگل کی بھیڑ میں سے ہو کر نکلے۔

اخلامین الامین استبیان لنحانف والموصیل بعید تیقیاطع تھاجروا اور کیاوہ (زائر) امن وامان سے خالی ہو کر دہشت زدہ ہوتا ہے حالانکہ وصل بعدِ انقطاع وہجر بھی ممکن ہے۔

والعبجز عن ادراکہ ادراکہ اس کے ادراک سے عاجز ہوتا اس کو پاتا ہے اور اس طرح ہدایت میں تمام طریقوں سے واقف ہوتا ہے۔

ایسام لا اقسمسار ھا محجوب عنسا و لا غسز لا نھا بنوافس وہ دن جن کے چاند ہم سے چھے ہوئے ہیں اور ندان کے ہرن ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔

و تسعبو دا عبدادی بسعو در صاکم عنسی و تملاء بالسرور سرائری میری عیدول کے دن تنہاری رضامندی ہے لوٹ آئیں مے اور میرے تمام راز خوشنو دی ہے بھر جائیں گے۔

ولقد وقفت علیٰ الطول سائلاً عن اهل ذاك الحیی وقفت حائر میں مکانوں کے نشانوں پر کھڑے ہو کر ان ہے اس قبیلہ کا حال ہو چھتا ہوا حیران کھڑارہا۔

ف اجساب الديار وقد جرت فيه دموعى كالسحاب الماطر تو مجھ ان گھروں كى نشائيوں نے جواب ديا اور ميرى آنھوں سے آنواس طرح جارى ہو گئے جسے بدلى ہے پائی۔

ذهبوا جمعیا فاحتسبهم و اصطبو فعساك ان تحظی باجو الصابو و مسب کے سب بیلے محکے تو اب تم آئیں یاد کرکے مبر کروتا کہ تم مبر کرنے دالوں کا اجرواثواب یاؤ۔

marfat.com

وتسزودوا المتنقوی فسانست مسافر وبسفیسر زاد کیف حسال مسافر اور پربیزگاری کا توشه تیار کرلو کیونکه تم مسافر ہواور ظاہر ہے کہ ہدوں زادِراہ کے مسافرکا کیا حال ہوتا ہے۔

ف الوقت اقتصر مدة من ان تنی فیسه فیسارع بسالی جمیل و بسادر کیونکه وقت کی مت بهت کم ہے کہتم اس کو پاسکوتو تهبیں نیکیوں کی طرف دوڑ کرجلدان کو حاصل کرنا جائے۔

واجعل مدیحك ان اردت تقربا من ذى المجلال بباطن وبظاهر للمصطفى ولا له و صحابه والشيخ محى الدين عبدالقادر (شاعرائي طرف خطاب كرك كبتا م) اگرتو كابروباطن بس الله جل شاند كترب كا خوابال من توائي من كو جناب مرود كا نات نائين اورآب ك آل اورامحاب اور معزت شخ عبدالقادر جيانى كنام سنام دكر

بعر العلوم العبر والقطب الذى ورث الولايسة كابراً عن كابو آپ علوم كے دريا اور قطب وقت نتے اور آپ نے بزرگانِ دينِ مِن سے بوے بڑے مشائخ عظام سے والايت حاصل كی تھی۔

شیسنے الشیوخ وصدرهم و امامهم کسب بسلاقشسر کئیسر مسائسر آپ شیخ الثیوخ اوران کے امام اوران کے مدر تھے آپ نفل و کمال کے لحاظ سے کویامغز ہے پوست اور مساحب فضائل کثیرہ نتھے۔

غوث الانام وغیثهم و مجیرهم بدعسانسه من کل خطب جانو آپ خلق کے مین و مددگار اور ان کے لئے بارانِ رحمت تصاور اس کواپی دعا کی برکت سے ہرایک مصیبت ہے بیانے والے تنے۔

روح الولايه انسها بدر المهدا يه شمسها لب اللباب الفاخر آپ ولايت كي روح اوراس كے انس اور ہدايت كے جائد اوراس كے سورج اور ہراك فخر ونضيلت كے خلاصہ تھے۔

صدر الشريعة قلبها فرد الطرى قة قطبها نحل النبى الطاهر آب صدر شريعت اوراس كول اورطريقت كفرد كالل اورقطب وقت اور نبى طامرى آل تصدر شركة المنتهد

و دلیله الوقت المخاطب قلبه بسرائر و بواطن و ظواهر آپ کارببرآپ کا وقت بوتا تھا جس وقت کے مقامِ قلب سے ظاہری باطنی راز و نیاز اور اسرار کے ساتھ آپ کو خطاب ہوتا تھا۔

وهو المقرب و المكاشفه جهرة بغيوب اسواد ومسر ضهائر آپمقرب بارگاه الني تنے اور آپ پر عالم غيب سے امراد مخفيہ اور پوشيده راز كشف ہوتے تنے۔

وهه والسمنه طق والمويد قوله وله الفتوح الغيب ايه قادر آپ كا قول ملل اورمؤيد بالصواب بوتا تعااور فق الغيب (آپ كى كتاب) اس كى كافى دليل ہے۔

و له السجب النودد والرضاء من ربسه بسمعارف كجواهر آپ محبت و الفت رضائے اللى اور معارف و حقائق میں جو كه در بے بہا بیں رتبہ عالی رکھتے تھے۔

سلك الطریق فاشرقت من نوره و علومه محضیاء بدر زاهر آپ کی ملی روشنی سے آپ کی علمی روشنی سے آپ کی علمی روشن سے چودھویں رات کی طرح روشن ہوگئی۔

وعلاه اعلى في المعالى رتبه وفحساره مسامشل لمفاحر آب كارتبه مقال تع جوكى

ماحب نخركومامل نبيس ہو يكتے۔

خلع الالسه عملیسه ثوب ولایة وامسده مسن جنده بسعسه اکسر الله تعالی نے آپ کوخلعت ولایت عطا فرمایا اور اسپنے لئنکروں سے اس نے آپ کی مدد کی۔ آپ کی مدد کی۔

قله الفیخار علی الفخار بفضله و الحبی وبالنسب الشریف الباهر فضل البی ہے آپ کوفسیلت پرفغیلت حاصل تمی اور عالی نبی کافخر بھی آپ کو حاصل تھا۔

وله المناقب جمعت وتقرقت فسى كمل نساد ذالسواء عامس آپ كمناقب بكثرت بين جوكة للمبند كئے محكے اور جن كا برايك ذىعزت و ذى شان محفل ومجلس ميں تذكرور بتاتھا۔

فسابس الرفساعی و ابن عبد بعده و ابسو الوفساء و عسدی بن مسافر شیخ این الرفاعی- این عبد-شیخ ابوالوقاء-شیخ عدی پن مسافر

و كذا ابن قيس مع على مع بقا معهم ضياء المدين عبدالقاهر شيخ ابن قيس- شيخ على - شيخ بقاء بن بطو- شيخ ضيادُ الدين عبدالقابر وغيره جمله مشاركُخ موصوف.

شهدوا باجمعهم مشاهد مجده مابین بهادی فضلهم و الحاضر آپ کی مجانس میں حاضر ہوا کرتے تنے اور بیدہ مشائخ میں کہ جن کی نعنیات و بزرگی ہرایک شہری اور دیہاتی کے نزدیک مسلم تھی۔

واقسر كسل الاوليساء بسانسه فسود منسريف ذومقسام طناهر الغرض! كل اولياء الله نے اس بات كا اقرار كيا كه آپ فرد كامل اور معاجب مقامات كا بره بين ـ

وب انہ ہے کے میں اور اس قوبہ معے مستقیم علما غبار الغابر الغابر العابر ا

بھی چلنے والے کے غبار کے برابر بھی نہ یا سکے۔

کلاولا شربوا اذا من بحوہ مسع ربھے الاکنعبة طائر انہوں نے آپ کے دریائے وصال سے اپنے پروردگار کے ساتھ پر تدے کے محونٹ سے زیادہ یانی نہیں ہیا۔

اصحابه نعم الصحاب و فضلهم بسادل کسل منساطل و منساطر آب کے احباب ومرید وہ بزرگ تھے کہ جن کی فغیلت و بزرگی ہرا یک مخالف وموافق پر ظاہر تھی۔

وهم دء وس الاولياء منهم الا قطاب بيس ميسامس و مياسس و هم دء وس الاولياء منهم الا دوسب كسب ركيس الاولياء يتصاوران عن سي بعض اطراف و جوانب عين رحمه تطبيت كوبحى بنيج بين -

یامبن تخصص بالکوامات التی صدحت بساجه عاع و نص تواتو آپ بی کو بیخصومیت حاصل ہوئی که آپ کی کرامات اجماع اور تواتر ہے ثابت ہوئی ہیں۔

وتناقل الركبان من اخبارها سيرا المحلت لمسامر و مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافروں نے آپ كی دہ وہ وہ كرامات اور آپ كی سرتیں تل كس كرجن كو بر ايك مقيم اور مسافرين كرمخطوظ ہوا۔

لما خطرت و قلت ذا قدمی علی سحل المرقساب یسجه عوم به اتو جبکه آپ نے آگے بڑھ کر ذی وقعت اور مضبوط ارادے سے فرمایا: کہ میرا بیہ قدم ہرا یک ولی گردن پر ہے۔

مدت لهیبتك الوقاب واذعنت من كل قسطب غانب او حاضر تو آپ كی بیبت سے تمام اولیاء الله كی گردنیں آگے برحیں اور ہرایک حاضرو غائب ولی اور قطب نے آپ كے قول كی تعمد یق كی۔

ونشطت حین بسطت فانقیضت می کندا الاقیطار بین معاضد و مناظر (شیطت فانقیضیت می کندا الاقیطار بین معاضد و مناظر (شیطت فانقیضیت می کندا الاقیطار بین معاضد و مناظر

جب آپ خوشی کے وقت خوشنود ہوئے۔ سب معاضد اور مناظر آپ کے فرمانیردار ہوئے۔

وعنت لمك الاملاك من كل الوزى ما بين مسابيسن ماعورلهم او امر تمام جہان کے لموک وسمالطین اور حاکم ونحکوم بحی آپ کے سامنے سر جمکاسے ہوئے <u>تھ</u>۔

وظهرت فصلاً و احتجبت جلالة وعلوت مبعداً فوق كل معاصر آپ كى فغيلت و بزرگي عيال تني اور آپ كا مقام و مرتبه تخلي تما كونكه مقام و مرتبه مين آپ ايخ تمام جمع عمرول سے آمے تھے۔

وعظمت قدوا فارتقیت مکانهٔ حتی دنوت من الکریم الغافر
آپ قدرومزلت کی سیرجیوں پر چڑھتے کیلے کے یہاں تک کہ آپ اپنے
پروردگارے قریب ہوئے۔

ودقیست غیابیات المولا مستبشراً من دبک الاعلی بسخیس بشیائر اور مقام ولایت کے انہا درجہ تک پہنچ کر اپنے پروددگار سے بہتر سے بہتر خوشخبریال سنیں۔

وبسقیت لسما ان قسنت مجرداً وحضرت لما غیبت حضرہ ناظر آپ اپی مستی سے فتا ہو کرمقام تجرید میں آئے اور اپنی مستی سے غائب ہو کر مقام حضرت القدیں میں پہنچے۔

فشہدت حقا اذدھشت مہابة و كذا شہود الحق كشف بصائر پر آپ نے حق كامشاہرہ كيا جبكہ آپ خوفز وہ ہوكر متحير ہو گئے تھے اور اى طرح شہود حق سے كشف بصيرت ہوتى ہے۔

مدحی الطویل قصیرہ و مدیدہ عن وصف ہموك بالعطاء الوافر میری طول وطویل مدح واصف ہمونے کے دریائے وصف میری طول وطویل مدح باوجود طویل ہونے کے بھی آپ کے دریائے وصف سے بمقابل آپ کی عطائے وافر کے بہت ہی کم ہے۔

marfat.com

اعددت حبك بعد حب المصطفى والأل والاصحاب خير ذخائر وجعلت فيك المدح خير وسيلة للهد لاجارة كاتشاء من آپ كى مجت كوحفرت محمد مُلَّاقِيمُ اور آپ كى آل اور آپ كے اصحاب كى مجت كے بعد بہتر ذخيرہ اور آپ كو خدائے تعالى كے نزد يك بہتر وسيلہ بناتا موں اور شاعروں كى طرح من اس كے صلاطنے كا ذريع نبيں بناتا۔

ور جوت من نفحات توبك نفحة یحیی بها فی العمر میت حاطری جو جوت من نفحات توبك نفحة یحی بها فی العمر میت حاطری جس بایشی بایشی بخته پرایک بست کی تربیت کی ہے میں جا ہتا ہوں کہ وہ بادیم بحد پرایک ہی دفعہ چل کرمیری مردہ طبیعت کوزندہ کردے۔

ثم الصلوٰة على النبى المصطفیٰ خیسرالسودیٰ من اول والاخسر السودیٰ من اول والاخسر اور السخسر السودی من اول والاخسر اور اور اور اور اور این بی کریم حضرت محمصطفیٰ مَنْ تَیْنَهُم پردرود بھیجا ہوں جو کہ خیرالخلق اور خیرالاولین والاخرین ہیں۔

فلك الرسالته شمسها روح النبوة قدسها لملحق اشرف نساصر جوكه فلك رسالت اور اس كے سورج اور روحٍ نبوت اور حق تعالی كے بہتر مد دگار تھے۔

فسى حبسه قبل مساتشاء فقدره فوق السمقام وفوق نثر المناثر آپ كى محبت وشان ميں جو جاہوسوكہوكيونكه آپ كا رتبه ارباب شعروتن كى قوت بيان ہے آگے ہے۔

والعبجاز عن ادراکہ ادراکہ وکدا الهدی فید فنون الجائر آپ کے مرتبہ کوندیافت کرنے سے قاصر رہنا اس سے داقف ہونا ہے اورای طرح سے ہدایت جس میں عقلیں جران ہیں۔

اللّه انسزل مدحه فسى ذكره يسلنى فسما ذا قول شعر الشاعر جبكه الله تعالى نے آپ كی مدح اسپنے كلام پاک میں كی ہے (جوشب وروز پڑھا جاتا ہے ) تو اب ارباب شعروض كاكياذكر ہے۔

marfat.com

مساخسی الموجود مضوب الاب من مسومسل اومن ولی شساکو بدول آپ کے دسیلہ کے کوئی بھی مقرب النی تیس بن سکانہ کوئی نی درسول اور نہ کوئی وئی شاکر۔

كسل الخلائق و الملائك دونه مافوقسه غيسر السمليك القادر

تمام محکوقات اور فرشتہ وغیرہ سب آپ کے رتبہ سے نیچے ہیں اور آپ کے مرتبہ بجز مالک حقیقی قادر ذوالجلال کے اور کسی کا مرتبہ بالاتر نہیں۔

صلی علیه الله ما ابتسم الدجی عن جوهر الصبح المنیر السافر الله تعالیٰ آپ برانی رحمتیں اتارتا رہے جب تک کرراتوں کی اندھ ریاں مبح کے جیکتے ہوئے نورے روش ہوتی رہیں۔

بیآپ کے اور ان اولیائے کرام کے جو کہ ہمیشہ آپ کی مدح سرائی میں رطب اللہان رہا کرتے تھے مختر حالات ہیں جن سے کہ ہم واقف ہوئے اور اپنی اس تالیف میں ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع ملا۔

ف الحمد لله على ذلك اللهم ببركته وبحرمته لديك ارزقنا صدق السقيس ولا تسجعلنا ممن ياكل الدنيا بالدين واجعلنا ممن يومن بكرامات الاولياء الصالحين . امين .

اب سے لیل البھاعت المعتر ف بالعجز والتھي ناظرين کی خدمت سامی ميں عض کرتا ہے کہ جہاں کہيں کداس ميں پچھتم پاکيں تو وہ اسے صرف اپنے دامن کرم سے چھپا ہی نہ لیں بلکہ اس کی اصلاح بھی کرویں اور میں بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے نفشل و کرم سے جمیں اپنے عیوب و کھنے کی بھیرت عطا فرمائے اور ہمارے آنے والے ونوں کو ہمارے گزشتہ ایام سے ہمارے حق میں بہتر کرے اور میرا اور جمیح اہل اسلام کا خاتمہ بالخیر ہمارے گزشتہ ایام سے ہمارے حق میں بہتر کرے اور ہمیں اصحاب یمین (نجات پانے کرے اور ہمیں اصحاب یمین (نجات پانے کرے اور ہمیں اصحاب یمین (نجات پانے والوں) میں سے کرے اور قیامت کے دن سیّد المرسلین علیہ الصلاق والسلام کے جھنڈ ہے کے والوں) میں سے کرے اور جی وکرم سے مجھے اور میرے والدین اور جن کا کہ جھ پر پچھے ہمارا حشر کرے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اور میرے والدین اور جن کا کہ جھ پر پچھ

marfat.com

مجى حق ہے اور جولوگ اس كتاب كا مطالعہ كريں اور مؤلف وكا تب الحروف كو وعائے فير سے يادكريں رسب كواور تمام مسلمان بھائيوں كو بخش دے۔
امیسن یا رب العالمین ۔ تم و كمل و الحمد لله وحدة وصلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی الله وصحبه و سلم تسليمًا كثيرًا دائمًا الی يوم الدين و رضی الله عن الصحابه كلهم اجمعین ۔

دائمًا الی يوم الدين و رضی الله عن الصحابه كلهم اجمعین ۔

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

图 維 图

marfat.com

# فيسيره عوشب

تعيده غوشب بحرمعرفت مي دوسب مُوسِئه التعار بي بوصرت س عبدالقا درجلانی کی پروازِ معزفیت کے ترجان میں۔ یقعیدہ آپ کی زبای حق سے اس وقت ماری ہُوا مب کہ آپ عشقِ اللّٰہی ہیں متعزق ہے اور وات حقے کے مبوه میں مندب منے اور متعام وصل میں گم سنے اور آپ نے وُہ باتیں کہ دی مبال بندے کی زبان بررب اولتاسے۔ یہ تعمیدہ عرفان الی کا کوہرنا یاب ہے اس کا ايمه أيك لفظ بحرح يقت بي دُوبا مُواسب السيد وشخص أس تعبير سيكا ورد رے گا وہ بمی انتدی معرفت میں دنگا مائے گا اور اسے قریب الہی حاصل ہوگا۔ اس کے بوائد ہے بیاہ ہیں۔ یہ کلام ہے نظیرو ٹر یا تیر قصائے حاجات معلی شکال دینی و دُنیا وی اور حصولِ فیومِن طا سری و باطنی *سکے سیے اکسیمی*غدیت اور تیرہ <del>کہ ا</del> اورخاص الخاص مجرّب وردِ أوليارانتدسيد ان كا دِردَكرسنے سے حُت اللّٰي و شق معسلغائی کے تورانی شعلے دِل میں پیدا ہوں گئے رعرفان و قریب حق اورصنو رورکا کنامت ملی انٹرعلیہ وسلم کا وصل ویداراس کی برکت سے نعبیب، بوگا ۔ تصنورغوث باک اورتمام اولیاشتے عظام کی زیارتیں ہوں گی یعمت دیدارعمال بےمثال صنورمحبوب مواضلی انٹدعلیہ وسلم عطا موگی ۔ سرقسم کی دینی و دُنیاوی اورظام بی و باطنی نعمتوں سے حجولیاں مجری گار سرکام بیں کامیاتی اور بہریان میں فتحیا بی حاصل جوگی ، اس کا ورد کرنے سے سرکار محبّوب سیانی کی خاص کی خاص تنبعت حامل موتى سبدا ورطائب حق بهبت جلد لمبنے مقصد میں کامریاب ہوتاہے اورمنزل مقصود ريبنجياسې .

marfat.com

منا زلِ طریقیت می*ں ترقی اور پرواز کی خاطر قصیدہ غوشیر پڑھنے کا طریق*ے ہیے۔ كمرايب خلوت كامقام مقرركيا حبسئة اوروبال بعدنما زعشار بإوضو قبله رمنح بهو كرمبيغ حاسئ اوركياره مرتب وروو شرلعن يؤسص اورعيرابه مرتبه قصيده غوشب يرمصے اورجاليس روز تك إى طرح وظيغه كرے اس كے بعد سات ون كا ناغہ رسے بھر پہلے کی طرح میالیس روز تک دوبارہ قعبیدہ غوشہ پیسے اس طرح گیارہ جلے مکمل کرسے إن شارائنداس كلام كى بركت اور مّا ٹرسے اس يرمعرفت البي كے دروا زسے کھک مبائیں گئے اورصاحد ہمشا ہرہ بن مبلے گا۔ اگریہلے ہی صاحب مشامده موتواس يرسيه شمارا سراراللي كاظهور موكار أگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ا داکرنا جاسے تو لیے جاہئے کہ جیلتے یانی سے لنارسے جائے باوصنوم وکر دورکھنٹ نفل اس طرح بڑھے کہ سورہ فاسخے کے بعد گیارہ مرتبرمئورۂ اخلاص کیسے اس کے بعد کھٹے ہوکر گیارہ مرتبہ ورووٹرلف يبصان كي بعدا لا مرتبه بيقصيده يرفيصان كي بعد بحير ورُود شريف كياره مرتب م<sup>ی</sup>سے اس طرح حالیں دن تک کرے یہ وظیغہ زوال آفتاب کے بعداورغرور آفتا بسسے پیلے کسی وقت کرسکتاسہے۔اس طرح زکاۃ ا وا ہوجائے اور بعد میں ردزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کامعمول بنا ہے اِن شارامٹیر تصیدہ غوتر پر کے فیو*ف* برکات اورانوارات ہمیشہ مامل رہیں گے۔ ليومن وبركات كمصر ليرست مغدست تضده كوبهيشة فيصف والا ابني ببرولي مُراد كو باستُ كا مخلوق رتسخير مامل ہوگئ ،عزبت ميں امنا قدم ركابے نياه مكون ىب مامىل موگا ربارگا ورىت العزت بىرمقبول موگا - قوتتِ ما نظر مى بوگار ناگهانی آفات سے محفوظ رہے گا گو ! کد اس تصیدہ کی برولت دینی و

marfat.com

.. ٢.44

بِسَجِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيْمِ ا

marfat.com

marfat.com

| وأقتامي على عنى الرِّجال                                              | أنا الحسرى المخرع مقامي |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| بیں سنی بول میرامعام مخدع ہے اور میرا قدم تمام اولیار کی حردتوں پر ہے |                         |
| وجراى صاحالعين الكال                                                  | وعبنالقادرالشهوراسمي    |
| ادر میرا نام عبدالقا در جیلانی مشہر ہے۔ اور میرے حد باک صاحب کمال تھے |                         |

mariat.com

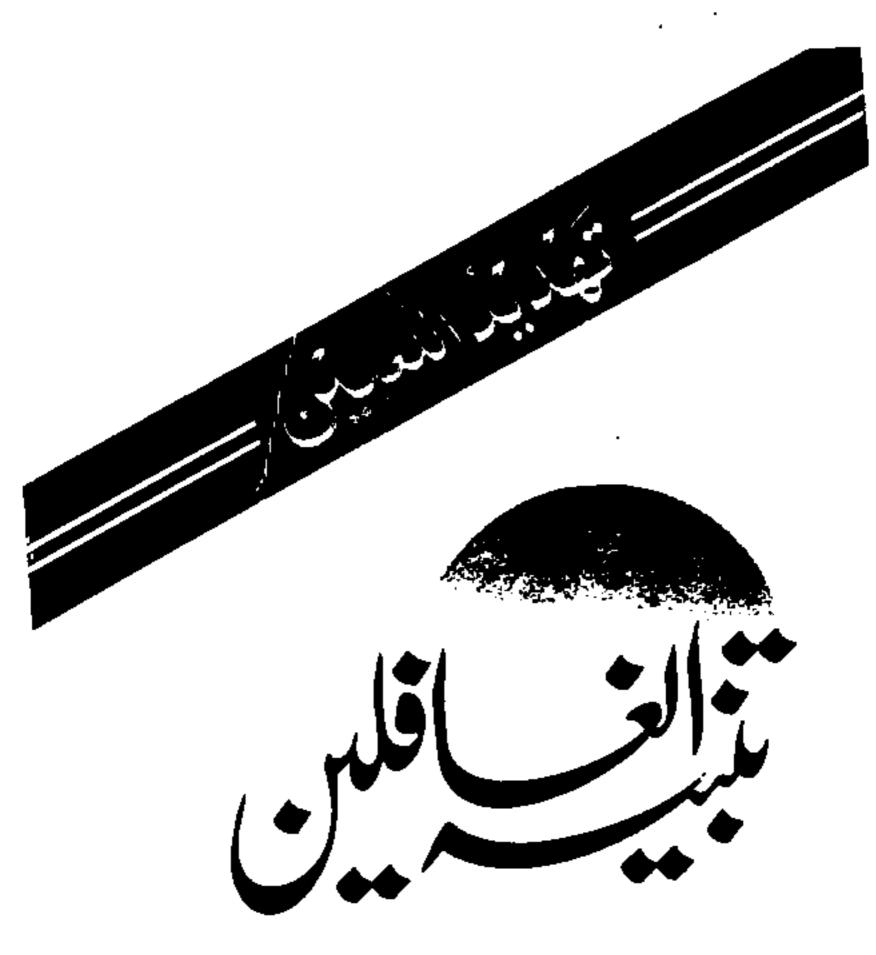

معنن ام بالبنابليد لفيرون محانم أنم الم البنابليد لفيرون





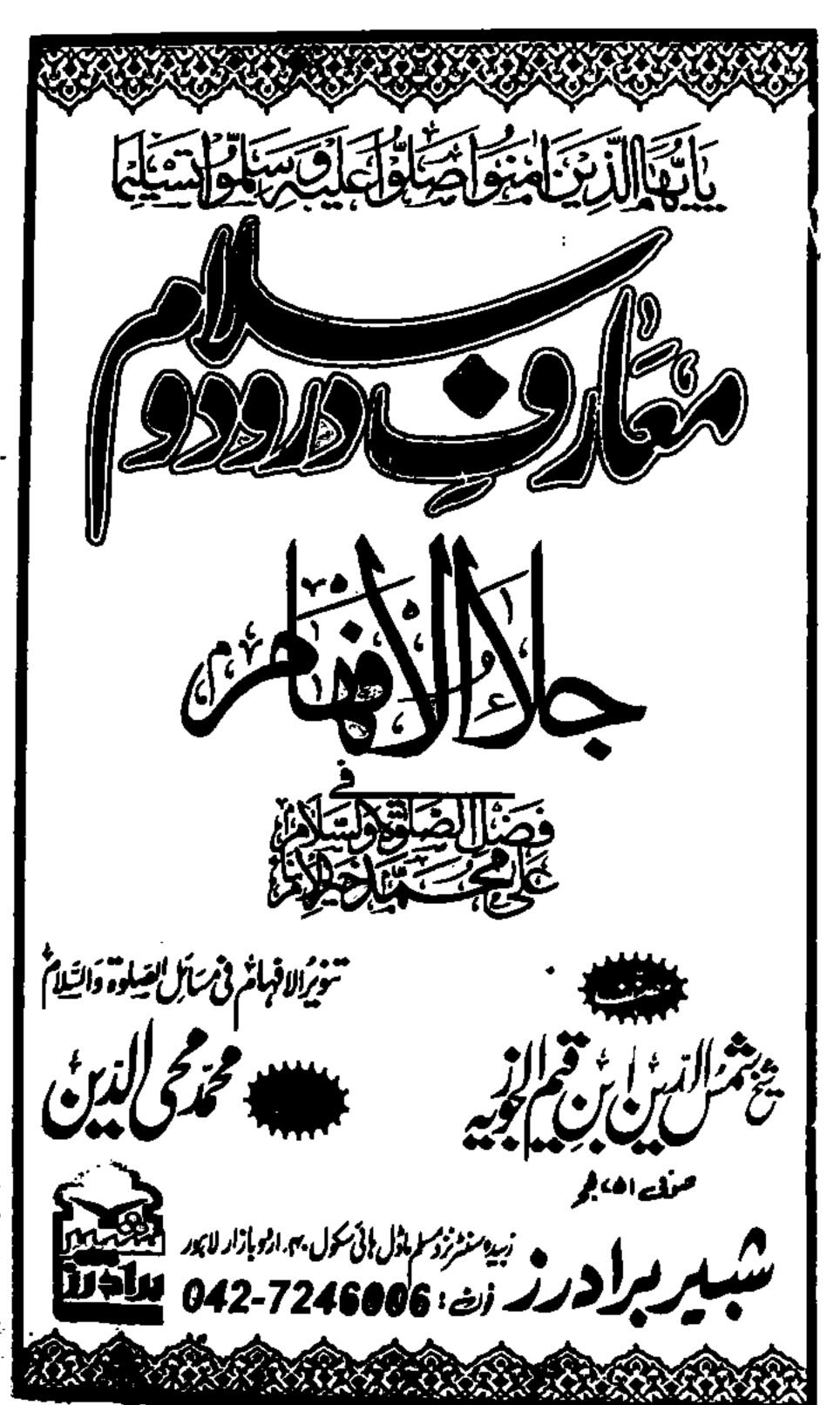

Manat.com









نبيومنونزوسوماؤل الى عول من الوبازار لا ور فض: 042-7246006

